

اس شمارے میں تھ یا تراؤں کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے ان کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں ان اور کے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں
 میں نے نام پر پھر شروع ہوگا نونیں نے نام پر پھر شروع ہوگا نے نام پر پھر یں اوال چشم کشار بور ٹوں کے ایک باب کا انظانات كے بعد مركز ميں يہ عن اور کانگریس کی مشرکه حکومت قائم ہوگی؟ بد بوسنیا کی داستان نوں چکان ؛ ایک جنگ نامه للات ہے۔ کیا الجوارکی مالتد مصرین مجی فانہ جنگی چڑ انورابرابیم اور رفیده عزیز کی چیقلش سے وزیر اعظمار محدساى دوراب الله ترین سایی صورت عال پ خصوصى تبصرے اور جائزے الم المراجم الك عاب فادب اسس کے علاوہ دیگر بہت ہے اہم موصنوعات اور مستقل كالم

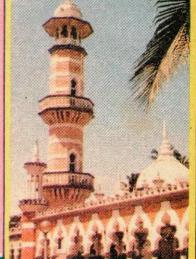

وسطايت يائهمسهم دياست توم مين

| AUSTRALIA AS 3.50  | DENMARK                      | ITALY LIT. 3,000  | NEW ZEALAND NZ\$ 4.95 | SRILANKA Rs 40   |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| BANGLADESH Taka 20 | FRANCE Fr 10                 | JAPAN             | NORWAY                | SWEDEN           |
|                    | FINLAND F. MK 10.00          | KOREA W 1.800     | PAKISTAN Rs. 15       | SWITZERLAND Fr 3 |
| BRUNEI B\$ 4.50    | GERMANY DM3.50               | MALAYSIA RM 3.00  | PHILIPPINES P 25      | THAILAND B 40    |
| CANADA             | HONGKONG HK\$ 15.00          | MALDIVESRf12 00   | SAUDIARABIA SR 3      | U.K. £1.30       |
|                    | INDONESIA RP 3,400 (INC PNN) | NETHERLANDS G3.30 | SINGAPORE SS 2.50     | U.S A            |

## ربة ياتراؤ ك كنام پر بهرشروع هو نے والا هے

کینے کو تو مرکزی حکومت نے وشومندو پیشد جسی فسطائی جاعت بر پابندی عائد کر رھی ہے لیکن کیا حقیقا ایساہے ؟ اس سوال کا جواب کوئی مجی بڑی آسانی سے نفی میں دے سکتا ہے کیونکہ وشوبندو يريشديه توخودكو يابندادر غيرقانوني محسوس کرتی ہے ، نہ حکومت نے عملاایساکوئی قدم اٹھایا ہے جس ہے اس کی سرکرمیاں متاثر ہوں، کافذی خانہ ری ہوگئ ہے اور وہ تھی مسلمانوں کو بیوتوف بنانے کے لئے تاکہ ای سانے ان کی ناراصلی کا درج حرارت كي كم كياجاسك يه قدم سبكومعلوم ب کہ ریاسی انتخابات کے پیش نظرائھایا گیاتھا۔ مقصد اسی سانے مسلم ووٹوں پر قبضد کرنا مجی تھا۔ لیکن

يروكرامون من مسلم مخالف زبر افشاني كي چهوث ہے اور ریشد کے اہم رہناؤں کو مٹنگ وغیرہ كرنے كى بھى اجازت حاصل بے يبال تك كدوه

یاتراؤں کے تیج می الے کرفیوزدمناظری سات موجاتی ہے

مسلمان کانگریس کے اس دام فریب میں نہیں چھنے ۔ ادھر حکومت نے وشوہندو ریشد کو نوری چھوٹ ديدى كافذى سطح تك يه تنظيم غير قانوني اور اس كى تمام سركرميال غلط بي- ليكن عملي مدان من اس حکم کا اطلاق سس ہورہا ہے اور ریشد کو این سرکرمیاں جاری رکھنے کی بوری آزادی ہے۔ اس کے لیڈروں جیسے سادھوی رسمجرا وغیرہ کو انخانی

ابودھیا میں بھی این مشنگ کر رہے ہیں اور ملک مس نفرت وجنون کی فصنا پروان چڑھانے کی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔

مقراکی عبدگاہ اور بنارس کی گیان وایی مسجد يلے مجى خطرے مل محس سب سے زيادہ خطرہ وں کہ باری معجد ہر تھا اس کے پہلے اس کی شمادت ہوئی۔ اس کے بعد کچ دنوں تک وشوہندو

ریشد کے فرقہ رست لیڈر خاموش تھے لیکن اب وہ پھر میدان میں آنے کو رِتول رہے بین تاکہ ہندو عوام کے مذہبی جذبات کو زیادہ سے زیادہ برانلیخة كياجائ ـ اس كے چھے يى جے يى كا بھى باتھ ب کیونکہ جنونی ماحول کا فائدہ تو اسی کو اٹھانا ہے۔ ریاسی انتخابات میں جونکہ تی ہے تی اس کے بغیر ایک قدم نسین چل سکتی اس کے اس کو فرقہ وارانہ منافرت کی آسیجن ہر حال میں چاہئے ۔ لہذا ایک مشر کہ حکمت عملی کے تحت مقراکی عدگاہ اور بنارس کی گیان وائی متجد کو اب سنکھ پر بوار کے ایجنڈے میں سب سے اور جگہ دے دی کئی ہے۔ بورے ملک کا ماحل کرم کرنے کے لئے بندووں کی نام نهاد مذہبی تدلیل کا روپیکنڈہ ایک بار پھر شدور ے کیاجاتے والاہے۔

وشوبندو بريشدكي جاري سركرميون اور آتنده اس کے خطرناک شکل وصورت اختیار کرنے ہے خند ایجنسوں نے مرکز کور نورث دیدی ہے۔ لیکن کیا مرکز اس ربورٹ کی روشنی میں کوئی احتیاطی بندست کرے گا؟اس کاامکان دور دور تک سمس ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ایسی ربور میں کرد کھاتی رہتی بس اور ان بر کوئی توجه نهیں دی جاتی، اگر ایساسیں موتا تو بابري مسجد كي شهادت كا المناك حاشه واقع

نہیں ہوتا اس وقت بھی خفیہ ایجنسیوں نے مرکز کو ربور ش ارسال کی محس کیکن انہیں ردی کی توکری کی ندر کردیا گیا تھا۔ اس وقت مجی ایسی ربور میں وزارت داخله کی مزر پر دهی بموئی بین جن میں مذکورہ دونوں عبادتگاہوں کے حفاظتی بندوست میں اصنافے کی سفارش کی گئی ہے۔

وشوہندو بریشد کی جاری سر کرمیوں اور آئدہ اس کے خطرناک شکل وصورت اختیار کرنے بر خفیہ ایجنسوں نے مرکز کو ربورٹ دیدی ہے ۔ کیکن کیا مرکز اس ربورٹ کی روشنی من کوئی احتیاطی بندست کرے گا؟ اس کا امکان ر و ور تک نہیں ہے۔

سنکھ بربوار اس بات کو خوب سمجماے کہ رتھ یاراؤں کے ذریعے ہندو جذبات کو بحرکانے مي آساني بوقي ہے۔ اس كى كئي مثالي موجود بين.

کے پیش نظر بولس والس سے بعد بھی نہیں ہے

استعمال 1993 مل ہوا جب اس کے تحت 483

افراد کو حراست من لیا گیا۔ ان من سے 192 کو بم

دھماکوں کے تعلق سے اور 154 کو فسادات کے

تعلق ہے گرفتار کیا گیا، تاہم ڈائر کٹر جزل آف بولیس

اے،وی کرشنن کاکنا ہے کہ ٹاڈاکو قائم رکھنے کی

ست سي وجوبات بين وه ودر بع مي نكسلاتش،

بخاب میں دہشت کردی اور جمبئی میں سیرینل

د حماکوں کو اس قانون کے جواز کی وجوبات بتاتے

بی، وہ اس سے الکار کرتے بیں کہ ٹاڈا کا بیا

استعمال ہوا ہے لیکن یہ مجی کہتے ہیں کہ ہر معالمے

ير ثادًا كانفاذ سي كرنا چاہے كيونكه جرائم سے تملنے

اسپیشل انسکٹر جزل (لاء اینڈ آرڈر) ایس ی

لمورہ کے مطابق 1988 سے 1994 کے درمیان

ٹاڈا کے تحت785 کس درج کے گئے اور ان کے

کے لئے اور بھی موثر قوانین ہیں۔

بمبئ بولیس کے مطابق اس قانون کا زیادہ

الكاتميّارته يارًا وام شلارته يارًا ورن يادو كارته ياترااور اذواني كى رته ياتراخون ريز ماحول برپاكرنے س كامياب رى بير اى نقش قدم ريطة موت ریشد نے ایک بار محررتھ یاترائن لکالنے کافصلہ كياہے۔ اس ياتراس اجودهيا متحرا اور بنارس كى دھول کی دو لاکھ پڑیا بنائی جائے کی اور اسے ہندوؤں میں تقسیم کرکے ہندو احیا پرستی کا ماحول سازگار کیا جائے گا۔ پرتھ یاڑا مک کیر پیمانے پر لگے ک۔ اس کا فیصلہ ابھی حال ہی میں پیشد کے لیڈرول کی اجودھیا میں ہوئی مٹینگ میں لیا گیا۔ پیشد کے لڈروں کاخیال ہے کہ پابندی کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا جانے اس کے لئے حال بی میں ہوئی كارسوك نورم الودهياكي مينتك خطرناك اشاره

ہندوؤں کے جذبات کو ورغلانے اور وشوہندو مریشد، آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے واكرون من نياجوش بهونكنه اورملك من منافرت پھیلانے کے لئے فروری سے اکتوبر تک تقریبا نصف درجن بڑے بڑے بروگرام معقدکے جائیں کے۔ ان میں زیادہ توجہ دسی علاقوں ہر دی جائے ک سلا روکرام 27 فروری کو بوربا ہے۔ اس کے تحت سجی شو مندروں میں بنارس کے نام نہاد کاشی مندر کی آزادی کے لئے عہدلنے جائیں گے۔ بید بروگرام ساڑھے تمن لاکھ گاؤوں میں کے جارہ

مارچ من ہندوؤں کا شوار بولی براری ہے۔ اس موقع یر متخرا کی عمد گاہ کو نشانہ بنایا جانے گااور متحراکی ہولی کے نام یر عبدگاہ یر قبضہ کرنے کی كوشش جائے كداس كے بعد الك اريل سے تيس اريل تك ايے دس مزار نوجوانوں كو ريندكيا ا في صل يد

مسلمانون كوبراسان كرنے كے ليے ٹا داكا اندھادھ سالتمال كياكيا

الكريزي روزنامه المرزاف انديان عال بي م ٹاڈا قانون کے غلط اور ناجائز استعمال پر قسط وار ربورش شانع کی بس ان س ببنی ، حددآباد. كرات اور دوسرے علاقوں كے مسلمانوں ير فاؤا کی مار پر تفصیلی نظر ڈالی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ٹاڈا ایک غلط اور سیاہ قانون ہے ، مثالوں سے ربورث می ثابت کیا گیا ہے کہ کس طرح بولس نے اس قانون کاسمارا لے کر عوام پر بیجاظلم ڈھایا ہے ان قسط وار ربور توں کے ایک حصے می کما گیا ہے کہ ٹاڈا قانون کے نفاذ کے خلاف شروع سے بی انسانی حقوق کے مدان میں کام کرنے والوں نے اپنے رو عمل کا اظہار کیا ہے لیکن جب بمبتی کے مسلمانوں نے یہ شکایات کی کہ 12 مارچ 93 کے سیرتیل بم دھماکوں کے بعد اس قانون کا سمارا لے کر اسس بری طرح براسال کیاگیا ہے تو یہ قانون ایک انتخابی ایشو ن گیااور برسراقتدار کانگریس بھی اینے اتخالی منشور می اس قانون کے استعمال میں تخفیف کی بائس کرنے گی، یہاں تک کہ حال می می کمل ہوئے ماداشرکے ریاسی الیکن کے فورا بعد وزیر اعلی شرد توارنے این جملی ریس كانفرنس من اس كاعتراف كياكه اس قانون كااندها دھند استعمال ہوا ہے اور یہ کہ اس پر کچے پابندی

الألسيمتعلق چشع كشاربيورككاايك حصد درمیان مبنی بولس نے اس قانون کے تحت

انتهائی ناگزیر ہوگئی ہے۔ لیکن ٹیر بھی وہ اس قانون کویکسر محتم کرنے کے حق میں سی بین بوار کاکتنا ہے کہ اس قانون کی روے بولس کو لچے اضافی اختیارات حاصل ہوجاتے ہیں ما کہ وہ دہشت كردى سے نمٹ سلے وہ اس بات سے الكار كرتے بس کہ مہاراشٹر میں اس قانون کا وسیع پیمانے پر

1251 افراد كو كرفيار كيا ہے۔ جن من 689 غير مسلم 454 مسلمان اور 79 سكھ بس، بمبئي بوليس اس

جسٹس مہت کے مطابق غلط طریقے سے 93 کیس ٹاڈا کے تحت ورج کئے گئے ان معاملات کو ٹاڈا کے بجائے انڈین پینل کوڈیا می آر پی سی کے تحت درج کرنا پاہئے تھا۔ ان 93 معاملات میں 83 مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے۔

> استعمال ہوا ہے۔ بولس بد کوارڈ کے ذریعہ فراہم کئے گئے اعداد وشمار کے مطابق 1988 سے 1996 کے

حقیقت کو سلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ مبنی میں سیرئیل بم دھماکہ کے بعد اس قانون کے تحت

مسلمانوں کو بری طرح ستایا اور ہراساں کیا گیا ہے۔ ٹاڈا کا خوف دلاکر مسلم تاجروں سے پیسے وصول کے گئے۔ بمبئ فسادات می بولیس کے کھناونے رول

تحت 2587 افراد کی کرفتاری عمل میں آئی۔ لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ گنے لوگوں کو سزا دی گئے۔ان كرفتار شده 2534 افرادس سے 885 وضائت بررہا كردياكيااور 104 فرادي سے جارج فتم كردياكيا۔

ر سب ٹاڈا ربوبو پینل کے ج جسٹس ڈی ان،من کی کوشش سے ہوا۔ اس عدالت نے ٹاڈا کے تحت رجسرڈ کئے گئے معاملات کا کہرا جائزہ لیاور غلط طریقے سے حراست س لئے گئے افراد کورہا كرنے كى سفارش كى جسٹس مست كے مطابق غلط الم يق سے 93كس الا كے تحت درج كے كے ان معاملات کو ٹاڈا کے بجائے انڈین پینل کوڈیاس آر نی سی کے تحت درج کرنا چاہتے تھا۔ ان 93 معاملات س83مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے۔

کانگریس کے منشور میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اس قانون می صروری ترمیم کروائی جائے کی مبین کے سابق بولس مشز جوليور برو كاكتناب كداس قانون كو بورے طور ير ختم نسي كرنا چليے \_ البت وه يه مفورہ دیتے ہیں کہ ٹاڈا کا ناجائز استعمال روکنے کے لے صروری ہے کہ ان بولیس والوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو بے قصور افراد کو اس قانون کے تحت کرفتار کرتے اور ریشان کرتے ہیں۔

وسطالشياكي مسلم رياستول مي روى اور

غيرروس آبادي (فيصدس)

521

اذبكستان

قزافستان

8z Jefet

ثركمانستان

عيرروي

ازبک رو

42-61

36%

62.5 14

جاد جين 592

ارسنس 92

آزربائيالي5

7 حين 22

اب خازیا 10٪

78z الرباكال

ا ا يون 4-52

8200

482,5

ازبک 122

622 المجانة

ازيك ير22

يوكري 0.82

727

ازبك 22

الوارئ 12

1772

# وتطابثيا كمسام كاستو ما ياسال كابيارى كالم

## سابق كميونسك يونين كے كھندار پراسلامى دياست كى تعمير كى كوششيں تيزتر

کے معلوم تھاکہ ایک طویل عرصے کے روسی تسلط کے بعد سرقند اور بخارا ایک دن اس طرح آزاد ہو جائیں کے اور وسط ایشیا میں مسلم ریاستی اجانک کمونسٹوں سے نجات ماصل کر لیں ک۔ لین تاریخ کے کرشے بھی عجیب ہیں ابھی چند یرسوں پہلے کی بات ہے جب بوری دنیا می اسلام كى طرف واپسى كے لئے تحريلين وجود مين آئيں مصر میں ناصریت نے دم توڑا ، عرب ممالک میں قومیت کاتصور فرسوده جوا، ترکی می اسلامی شعار بر فرنے کاجذب پیدا ہوا ادھر سوڈان، ناتجیریا اور ایران سای تبدیلیوں سے ہمکنار ہوے اور ایسا محسوس جواكويا بورى دنيامي اسلامي انقلاب كى الك نتى صبح جلد طلوع ہونے والی ہے۔البت مغرب ومشرق کے اخیارات دانشور مس یہ باور کراتے رہے کہ دشن کے باتھ ست مصبوط بیں اور یہ کہ امریکہ اور روس کے تسلط سے نجات ممکن نہیں۔ لیکن ویت نام اور ایران می امری شکت کے بعد امریکیوں کے داقابل لنخیر ہونے کاطلسم توث گیا۔ البت ایک سرخ آندهی محی جو افغانستان کی سرحدوں سے بار بار عراری می اور جس نے عودہ سال کی سلسل خوں ریز جنگ کے بعد بالآخر شکست قبول کر لی۔ افغانستان سے روس کی واپسی کے وقت تک بھی كى كے خواب و خيال مل يه بات يد كھى كه وسط ايشياكي مسلم رياستي اجانك اس طرح روى سامراج

ے نجات حاصل کر لیں گ۔ انسانوں کی تاریخ کی ساری تفسیم ناکام ہو گئ، اندازے غلط نکے اور اللہ تعالی کی خصوصی نصرت اورایک مخصوص اسلیم کے تحت دنیا کاسب یرا ملک اور سب سے برسی عسکری قوت ثوث پھوٹ کر بھر کئے۔ اور اس کے بطن سے مسلم ریاستوں کا ایک نیا جال پیدا ہوا۔ جن لوگوں کی

باعث حيرت ب كر آخر اسلام اين مان والول كو طالات حاصرہ پر نظر ہے اور جو لوگ عالمی سیاست ا پنااس قدر کرویده کس طرح بنالتیا ہے کہ وہ ظلم اور س وسط ایشیاکی اسٹر یخک اہمیت سے واقف میں رجرکی تاریک راتوں میں مجی اے اپ سینے سے وهاس بات كو خوب محصة بيس كدان رياستول مي اسلام کی نئی اور تازہ ہوا سینے کا مطلب ہے کہ عالمی لگاتے رکھتے ہیں۔



باوى ايك مجدين نمازى ادائلى كامنقر إسلاى بدارى كاعملى مظامره

طور ہر اسلامی تحریکوں کی کامیابی کا مرحلہ اب خاصہ

کے سس معلوم کہ سمرقند اور بخاراکو اسلامی كامياب ہوئے ۔ مغرب كے لئے يہ بات مجى

کوکہ سووت ہونین کے زوال کو امریکہ نے یرمی دلیسی سے دیکھا تھا اور اب مغرب کے دانشور اس وقت ای فتح کا جش منارے تھے۔ انہیں

تاریخ سی بغداد کے بعد دوسری حیثیت حاصل ری ہے جاں امام بخاری کا ویران مدرسہ اور اسلی عمار تیں آج مجی اپنے عظیم ماصلی کی داستان سناتی محسوس ہوتی ہیں۔ روسی دانشور اور مغربی اقوام حرت زدہ ہیں کہ لیونزم کے عقوبت فانے میں ایک طویل عرصہ گذارنے کے بعد بھی روسی مسلمان این آب کو مسلمان بنائے رکھنے میں لیے

ے شدید خطرہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کی اسلامی تحریکوں نے وسط ایشیاس اینے اثرات پیدا كرلت اوران مكول يرمشتل الك مسلم بلاك وجود س اليا تواس خط من قوت كامزانيد يكسر بدل جلنے گا۔ اور ست جلداس کے اثرات بین الاقوامی سطح ير مرتب بول كے \_ اسلامی تحريكوں كى حوصلہ افرائی ہوگی۔ اور آج جن لوكوں كارات يزور قوت الجيريا س روكا كيا ہے كل يہ سب كي مكن ہو بوجائيًا۔ پر كئي مسلم ممالك مي اسلامي انقلابي حوصله پاكر مغربكي فلام حكومتون كا تخته الث دي

کے۔ سی وجہ ہے کہ چینیا میں انسانی حقوق کی

شدیدیاالی کے باوجودامریکہ خاموش ہے۔اسے کسی

قیمت رید مظور نسس که وسط ایشیاکی ریاستن

آزاداء طور يراف مسلم بمسابول سي كرس تعلق

تشكل دے سكس ادھ معودي عرب خاص طور بر

مبلغن کے وفود اور متمول عرب تاجروں کو ان

مسلم جمورياؤل س جيجارباب ناكر دت عدا

اپنے مسلم محاتیوں کی خیر خبرلی جائے اور ان کے

عقائدے لموزم کی کرد صاف کی جاسکے۔ خود ان

جموریاوں کے اندر آزادی کے بعد جس عرق

رفتاری سے سجدی آباد ہوئی بی اور نے نے

اسلاک سینروجود س آتے ہیں اس سے مجی اس

بات کو تقویت ملتی ہے کہ ان جموریاؤں کے

مسلمان دت سے اسلام اور اسلامی سوسائٹ کے

لے ترب بن لندا وہ جلد از جلد این ماصنی کی

تلافى كرنا عابة بس البية مغربي دانشور اسلام كى

طرف والی کے رجمان کو قوی تحریک کے لباس

میں پیش کرتے رہے میں اور شاید اسی لنے وسط

ايشياس اسلامى بدارى كى محج تصويراب تك دنيا

مزب خوف زده ے اور امریکہ کو اس بات

کے سامنے نس آیاتی ہے۔

פוקלע-دوسرى طرف خود يحى محى رياست روس اين بمسايد مسلم رياستوں ميں اسلاى تحريك كے فروع ای صرید

### اسلامی بیداری کوکچاہنے کے لیے بوسنیا سے چیچنیا اور تاجکستان سے از بکستان تک

كميونزم كى موت يريرى خوشى محى ليكن موديت

بونین کے لیے سے اچانک اتن ساری سلم

جموریاؤں کے وجود س آجانے سے ایک بار پھر

خوف کا سامہ ان کے سروں ر منڈلانے لگا ہے۔

دوسری طرف پاکستان ایران اور ترکی مسلسل اس

بات کی کوشش کرتے رہے ہی کہ نوازاد مسلم

ریاستوں سے اس کے سبر تعلقات ہوں باکہ وہ ان

ساری ریاستوں کے تعاون سے ایک بڑا مسلم بلاک

## السكلام وسشكن قوتول كاكارف ترمائ

ہے برسوں قبل یہ تصور محال تھاکہ دنیا کی دوسری سے یوسی طاقت سوویت روس کے رفحے اڑ جائیں کے اور کفر والحاد کے ظلمت کدے س اسلام کی نئی روشنی دنیاکی نگابوں کو خیرہ کردیگی۔ کیونکہ این طاقت کے فئے میں بدمت کمونٹ مكومت روحانيت سے عارى ايك ايے نظام كو اپنا فدا محج بيتي عمى جس كى مراج صرف اور صرف ماديت يرسى محى ليكن ماده جو خود تغيريذير ب بعلا كيونكراس نظام كواستكام عطاكرسكنا تهار بالاخراي مطقى انجام كوسيخ كرياش ياش بوگيا اور وحدانيت اور رومانیت کی وه لو جو استبدادی نظام کی آبنی سلاخوں کے بھی محصور ومقید کردی کئی تھی.اب ان ابن سلاخوں کو پلھلاکر این کرمھ سے ایک نئ دنیاکی تعمیر کرتی نظر آری ہے۔ جس کی واضع مثال ایشیا کی وه آزاد مسلم مملکتی بین جبال ان دنون

اسلامی بیداری کی امر نتی تاریخ کی تشکیل کامنظر نامه ترتيب دين س مفروف ہے۔

تاریخ کے اوراق شابد بیں کہ وسط ایشیاک نیثیت ایک ایے خطے کی رہی ہے جبال تھی اسلا اور ناموران اسلام کابول بالا تھا اور حبال کے مسلم حکمرانوں نے دنیا کے وسیج تر خطے پر این فتح وکامرانی کے رچم امرائے تھے۔ اور جبال سے علم ودانش اور فن وحرفت اور رشد وبدات كي روشي نے دنیا کے ایک وسیج تر خطے کو تابناک اور یادگار بنایاتھاجس کی باقبات کے نمونے آج بھی اہل نظر کو قائل کر لیتے ہی۔ ایشیا کا وہ خطہ پھر آاری کی تی کروٹ کے ساتھ ایک نئے عہد کی تعمیر کی سمت میں گامزن ہے۔ کیونکہ سوویت روس کے زوال کے بعد وسط ایشیا کے اس خطے می متعدد آزاد اسلامی مملکتس معرض وجود من حکئ بیں اور ان آزاد

ملکتوں میں اسلام کے شدائیوں اور جانبازوں کے نسس جب یہ نئ آزاد اسلامی مملکتی دنیا می اسلامی تازه عوائم اس بات كي كوابي دية بي كر وه دان دور بدارى كى الك في تاريخ مرتب كري كى يى مبب



ہے کہ وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں میں اٹھ دی اسلامی بیداری کی اس نتی اس سے مذصرف روس بلک مغرب می حد درج خانف ہے۔ کیونکہ کمیونزم کے خاتے کے بعد مغرب کے اہل فکر اپن جس عالمی بالا دی کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اسس اباناخواب منتشر مونا نظر آرباب كونك اسس آج بوری دنیاس پھرسے اسلام کے احیاء کا نمایاں خطرہ دکھائی دے رہاہے۔

اسلای بداری کی لرے مغرب اور روس کے خوف وہراس کا سبب بالکل واضح ہے کیونکہ مغربے لے کر مشرق تک اسلامی سرفروشوں کی جدوجداوران کے عزائم اسلام دھمنوں کے حصلے بت كرنے كے لئے كافى بس وه جلنے بس ك

وسط ايشياكي مسلم مملكتون مي اس وقت جس قسم کی فیصلہ کن جنگ جادی ہے اور اسلام کی سربلندی اور سرخرونی قوتی جس طرح سرگرم بین اس کے اثرات ہے روی کے دوسرے خطوں کامتاثر ہونا ناكزير ب علاده يريى يه اثرات صرف روس تك ی محدود نہ ہوں کے بلکہ عالمی سطح پر ایک ایسی صورت حال پیدا کردینے جس سے مغرب کی بالاستى كو برقرار ركھ يانا دهوار ہوجائے گا۔ سي سبب ہے کہ خواہ نورب ہو یا امریکہ یا چرروس سبعول میں اس امری باہم اتفاق ہے کہ اسلام کی الهن لركولجلن مي كوني كسرباقي يدر لمي جائ اوريد ی بوروب یاروس کے بطن می آزاد مسلم مملکتوں کے وجودکو کسی قیمت یر مکنات سے بمکنار ہونے دیا جائے۔ ابدا بوسنیا سے کے کر چیجنیا تک اور

باقی صاف پر

1995جۇرى 1995

# مقبوط عالقو المسي يهودك كالونيال يادين كالرفياط

بونسکو کے زیر اہتام مشرق وسطی مذاکرات کے دوران یاسر عرفات کی طرف سے اسرائیل پر معابده اوسلوكي خلاف ورزى كاالزام اسراتيلي وزير فارجد کے رویہ کو فوری طور پر زم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پریز کے اس دعوے کے باوجود کہ دہشت گردانہ حلوں پر قابو یانے کے لئے مسطین طقوں کی جانب سے بوری کوشش کی جارہی ہے ان كى مختصر ملاقات اس كفتكوس كسى پيش رفت كا وسلدندن سكي اس كامضك خزيلويه يكرياس عرفات کی یرافروختگی نے خود ان کے عوام کے درمیان ان کی کرتی ہوئی ساکھ کو سنبھال کر معاہدہ اوسلوكو بجي كسي حد تك سهارا ديا ہے ـ ايرز چيك بوسٹ ر 16 جنوری کو وزیر اعظم رابن سے ان کی ملاات نے قیام امن کے سلسلے میں کم از کم امدی ایک کرن دکھائی دی تھی۔

کین اس ملاقات کا نتیجہ صرف یہ لکلا کہ جنوری میں ورک لائسنس کے حال فلسطینیوں ہر غره اسرائل سرحد یار کرنے برعائد کردہ یابند بول کو جزوی طور ر اٹھا لیا گیا۔ تقریبا پھاس ہزار منسطینی

سطین سلف رول اتھارٹی کو پہلے دہشت گردی کو کیلنے کا تاوان ادا کرنا بڑا۔ اسلامی حباد کے

سرائيل اس حقيقت نوب وأقف بح كدعرفات مي وهربه بي جس كے سمارے وہ فلسطينون کے ساتھ کسی معالمہ بندی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ فلسطینی نظم ونسق کی باگ ڈور کو عرفات کے باتھ می باقی رکھنے کی جی امد میں اسرائی نے گذشتہ مٹنگ میں بی ایل او کے اس مطابلہ مرصاد کیا کہ بی ایس اے کامبر براہ آئونومی کونسل کے انتخاب کے ساتھ ساتھ ہی منتخب ہو ناچاہتے

ایک ماہ تک این روزی رونی سے محروم رہے اور اب یہ سلسلہ دو بارہ شروع ہوا تو غرہ سے دس بزار اور مغرتی کنارے سے پانچ ہزار مسطینی ہی کام كرنے كى غرض سے اسرائيلى صدود كے اندر سيخ سكے

قابويانے كااسرائيلى مطالبه نائواور مغربى بورتى اتحاد کے مالی اجتماع س کے گئے قیطے سے مرتم اس نے مغربی احساس سے متعناد ہے جس مل تورے خطے مں کس مجی دہشت کردوں سے گفت وشند نائب صدر اشامی جیسے لوگو کی کرفتاری یر عدالتوں کی صرورت برزور دیاگیا ہے۔ فرانسیسی وزیرا م بخش ہوئی ہی۔ بغیر اپل کے قانون شکن بلادور کے قول کے مطابق الحیریا سے لے کر افراد کے خلاف فوری عدالتی کارروائی کی غرض سے تك مغربي ايشيائي امن علاقاتي استقرار وسالسيت ياني جمول يرمشتل فوجي عدالت كي تشكيل ير بمي غره

چین کی گئی ہے۔ 21 جنوری کی فودکش بمباری نے اسرائیل کے ایجنڈے ر حفاظتی اقدامات کو اولین اہمیت دمدی اور اس کے قیام امن کے تمام اقدامات تعطل کا شکار ہوگئے ۔ امریکی اشارے یہ اسباب کو جانے بغیر عرفات سے اسلامی دہشت ہے

واشكلن س بوت اس معابدہ كو كد امريكه مصر اردن اور بی ایل او متحد جوکر دہشت کردی کا قلع مقع كري بظاهر اسرائيلي الجنسول سے في ايس اے کے معلوماتی رابط اور ان کی فراہم کردہ خفیہ ربورٹوں پر عمل درآمد کا مقاصی ہے۔ کم ترین درجے کی اسرائیلی مراعات کے عوض عرفات اور بیاس اے کی جانب سے کئے گئے اس اقدام نے سطینیوں کے جدبات کو بھڑکا دیا۔ مصفانہ امن کے قیام کی امد کو دھندلاتے ہوئے دیکھ کر اعتدال پیند فلسطینی عرفات اسرائیل معابده ر انگلیال تھانے لکے۔ اور دہشت کردوں کے باتھوں مغربی ایشیائی امن کے مقصد کے سپوتاڑ کا ندیشہ اور مجی

کے لئے برای اہمیت کا حامل ہے۔

يره كيار ايسي حالت من عرفات كو اينا اعتماد بحال کرنے کی اشد صنرورت تھی۔

اسرائل اس حقیقت سے خوب واقف ہے کہ عرفات می وہ حربہ بیں جس کے سارے وہ فلسطينيوں كے ساتھ كسى معالمہ بندى ميں كاسياب ہوسکتا ہے۔ فلسطین نظم ونسق کی باک ڈور کو مرفات کے ہاتھ میں باقی رکھنے کی بی امید میں اسرائل نے گذشة مفتك ميں في الل او كے اس مطابلہ یر صاد کیا کہ تی ایس اے کا سریراہ آو نومی كونس كے انتخاب كے ساتھ ساتھ بى منتخب ہونا علبة يذكركوس كے ذريعہ جسياكدابتدا مي اس كو ر جودي کي مي

انتخابات مس ملے ی آٹھ ماہ کی ماخیر ہو علی ہے اوريداسي وقت موسكة بين جب اسرائيلي فوجيول کو مسطین آبادی سے باہر تعینات کردیا جائے۔ يبودي كالونيول كي حفاظت كاعم اسرائيلي فوجيول كو مسطنی آبادی سے بطانے میں الع ہے۔ بیت اور جنین انتظامی امور کو تی ایس اے نے اس سبب اے اپنے ہاتھ می نسس لیاکہ اسرائیلی فوجیں وبال ے باہر سس آری ہیں۔

عرفات اسرائيل يرالزام عائد كرتے بين ك اسرائیل، فلسطین معاہدہ کے اگلے مرطعے یعنی ململ فود مخاری کے مقصد کو سبوبار کرنے کی عرض سے اسرائيل فوجيوں كو بالنے من قصدا تاخير كردبات ۔ اوسلوس عرفات نے خود اس بات یر اتفاق کیا ہے کہ وہ بیودی کالونوں اور مشرقی بروسلم کے ستعمل جیسے پیچیدہ مسائل کاحل خود مختاری حاصل ہونے اور اس کے نفاذ کے دو سال بعد و معوند حس

180-51

# كورستان سياسي مركام آلتي سے دوچار

کے انسانی حقوق کے مرکز کی جانب سے کڑی نکھ

كرغ ستان جاليس لاكه آبادي يرمشنل ايك چھوٹا سا مسلم ملک ہے جو سوویت بوئنن کے انتشار کے بعد معرض وجود میں آیا۔ آزادی کے بعد ہے اب تک وہاں وی لوک عکمراں رہے ہیں جو يط ليوست يارنى سے وابسة تھے۔ صرف ان كے عفيدل كن بي-

مجلے دنوں کر مزستان کے صدر حمکر آقا ہیں نے اس350رکن یادلیامنٹ کو تحکیل کر دیا تھا جو لميونسف دورس على آرى محى وصدر كاالزام تحاكه یادلیامنٹ صرف بھار کر کے سرکاری پید منابع كرتى محى اسى كے ساتھ بعض صدارتى فرمان جارى كرك انول في وصرف النا اختيادات يراحا الن بلك نى يادليامنت كا وهاني مجى بدل دياراب اس پارلیمنٹ کے دو زیریں و بالا الوان ہوں کے۔ ای کے ساتھ لسی بھی مخص کو میرینے کے لئے 50 فيصدووت ماصل كرناصروري بوكار

گذشة 5 فروري كو وبال يلے دور كے انتخابات ہوتے جس میں صرف 13 افراد می خفب ہوسلے کیوں کے بقید لوگ پھاس فیصد دوٹ ماصل مس كرسك، دوسرے مرط كے التحابات 19فرورى كو

لے مدان می از بڑے تھے۔ کر فرستان می کل 12مطور شدوسیای جامعتی بن لیکن بریار فی نے برسیت یواید امیدواد سس لخرے کے تھے۔ الك بزادس س الحي فاص آزاد امدوار تح اور ان کی کامیاتی کا تاسب بھی زیادہ رہا۔ سلے دور کے متحنب تیرہ امید واروں میں سے نو آزاد تھے جبکہ صرف جار سای جاعتوں سے وابستہ تھے۔ واضح رے کہ ایک ہزار می کم از کم دوسو اسد وار ساسی جاعتوں کے نامزد تھے بھیے یا تو ازاد تھے یا مختلف

وداصل کل100 افرادای قسمت آزمانی کے

بخيرو خوبي انجام ياكنے

سماحی سطیموں کے نامزد کردہ ان ساری جماعتوں س موسف یارنی سب نے زیادہ مسلم ہے کر سلے دور من صرف ایک می امید دار کامیاب بواتها دوسرے مرطے کے انتخابات کے نتائج ملی ٹائمز کو تا دم تحرير دستياب سس بوے تھے۔

ان انتخابات کے دوران یہ عجیب بات ویلھنے کو لی کہ عوام می عوای نمائندگی اور جموریت کے خیں کوئی خاص بوش نہیں تھا۔ عوامي اور نمائده خلومت كى بانسبت دواين فسمت

اكي الي تخص كے باتھ من وينايندكري كے جو ان کے مسائل عل کر سکٹا ہو۔ عسکر اقانی سر دست اپنے عوام میں کافی حد تک مقبول ہیں۔وہ در اصل ایک ہوشار، زیک اور تھے ہونے سیاستدان ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ عوام کی اچھی خاصی تعدادان براعتماد کرتی ہے اور نمائندہ حکومت

مبرون کی تعداد کھٹا کر صرف 105 کر دی۔ ایک

ریفرندم کے ورید ان دستوری ترمیات کی عوام

کے ذریعے تصدیق مجی کرالی کئ ہے۔

صدر مسکر کی خواہشوں کا احرام کرتی ہے۔ برانی عسكر اقائيف سردست اپنے عوام میں كافی حد تک مقبول ہیں۔وہ در اصل ا یک ہوشیار از برک اور ستھے ہوئے سیاستدال ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ عوام کی اچھی خاصی تعداد ان پر اعتماد کرتی ہے اور نمائندہ حکومت سے

متعلق كوئى بهت زياده رچوش مهي ہے-

یادلینٹ کے میران توانس اکر ملک کرتے دہتے ے متعلق کوئی ست زیادہ پر جوش سس ہے۔ چنانچ اس کا فائدہ اٹھا کر پیلے تو انسوں نے برانی 350 رکن پارلیامنٹ کو تحلیل کر دیا۔ پھر اسکے بعد

عسكر آقائيف كے مانے اس وقت دو يزے مسائل ہیں۔ اول زمن کو بھی ملکیت میں دینا اور دوسرے روی زبان کو کرغز کے ساتھ دوسری سركاري زبان قرار دينار چيلي پادليامنث اِن دونوں ی جویزوں کی مخالف محی اب دیکھنے تی

صدر عسل نے بعق دوسری ترمیات بھی

ل بي جن بي سے بعض كى وج سے ان كے

اختیارات می کافی اصافہ ہو گیا ہے۔ ان ترمیات

کی نئی یادلیمنٹ مل بحث کے بعد منظوری دی

جائے کی دیکھتا ہے کہ ٹی یادلیامنٹ کس حد تک

پارلیامنٹ کیا کرتی ہے۔ کمیو زم کے زوال کے بعد زمن کو بحی ملکیت می دینے کی بات بالکل قطری ہے۔ روسی زبان کو سرکاری زبان قرار دینے کی بات عسكراس لنے كرتے ہيں تاكه ان روسيوں كو ملك چوڑنے سے روکا جاسلے جو کر غرستان کی فیکٹر ہوں اور اندسٹری کی ریڑھ کی بڈی بیں۔ در اصل سوویت او بین کی یالیسی ہمیشہ روسوں کو ی آکے برطانے کی تھی۔ دوسری طرف مسلماتوں کو دوسرے درجے كاشرى بناكر ركفاكيا تفاران مى سے كم ي كو فنى مهادت کی تعلیم دی لئی تھی۔ چنانچہ انڈسٹری میں روی فار سول فی جرمارے اور اگروہ چور کرروی علے جائیں تو کر عزستان کی ساری صعتی زندگی تھپ

ج کلہ صدر عمر نجی سرایہ کاری کے مجی حای بس اس لئے مغربی ممالک کے کنٹرول والے معاشى ادارے مثلا انٹرنتینل مونیٹرى فنڈ اور ورلڈ بعنك وغيره ان سے كافى خوش بس مرجو لوگ جموريت سى مل د كلة بن وداس بات ب نالل بی که صدر عسکر بتدریج اپنے اختیارات پڑھا کر امريت كالرف قدم الأهات جادب مي تی اے سی کے جوان وافر تعداد میں سی بین اس

لے گیان والی معجد کے تحفظ کا کام بخیر و خوتی انجام

دینے کے لئے اصنافی فورس صروری ہے۔ انتہائی با

رسوخ ورائع کے مطابق صلع انتظامیہ نے یی اے

سی جوانوں کی کمی کا سانہ بناکر اصافی مدد اس لئے

طلب کی می کیونکہ بی اے سی ر مسلمانوں کا اعتماد

ستيلے حتم ہوچكا ہے۔فسادات سى لى اے ى

کارول انتہائی کمناؤنا ہوتا ہے اور اس کی وردی بر

مسلمانوں کے خون کی داستانس آسانی سے بردھی

جاسلتی بیر ای لے صلح انتظامیے نے پرا ملری

فورس كإمطالبكياناكدني اسيسى يرتكيدندكيا جلت

- کونکہ اگر فی اے سے این مسلم دھمن دہنیت

كامظامره كردياتو بنارس اس مي مجى اجود هياكي ماريخ

کے دوہرانے کا خطرہ پیدا ہوجائے گا۔ شایداس لے

ریاست حکومت نے صلح انتظامیہ کا مطالب فوری طور

ير مان ليا اور وبال اصافي فورس بعج دي، كيونكه لويي

طومت کی مجی قیمت یر بنارس می وه سی

ہونے دینا عابق ہو ابودھیا س بوچکا ہے۔ ایل

مجی ملائم سکو کی امع فرقہ رستوں کے سب سے

یڑے دھمن کی ہے اور لوگوں کا یہ سوچنا بجاہے کہ

المائم سنگھانے دور میں ایس کوئی حرکت میں ہونے

دس کے جوان کے صاف شفاف کیریتر یو بد نماداع

كى حيثيت اختياد كركے - تاريخ بحى بتاتى ہے كه ملائم

نے اپنے دور می کارسوکوں یر فائرنگ کروا کے

باری معرکوشد ہونے سے بچالیا تھا۔ (یہ بات

الك ب كربعدس شريددول في بايرى مجدكو

### مسلمانان بنارس كحصير وضبط كابدم شال مظاهره

## مسجد گیان وایی کو باری سجد بنانے کی سے اس ناکام

عكومت كى سختى انتظاميه كى سوجه بوجه اور مسلمانان بنارس کی قوت برداشت کے بے مثال مظاہرے کے سببوشو بندو بریشداور برنگدل ى خوفناك سازشىي ناكام موكتيي، كيان وايى مجدير كو آئے خطرات كے بادل الل كنے اور بنارس لمولهان مونے سے بچ گیا۔ حالانکہ شریسندوں کی تولی نے چگاری کو شعلہ بنانے اور اس مس فرقہ وارانہ منافرت کا پٹرول وال کر بنارس کے امن والمان کو تد وبالااور گیان وائی مسجد کومندر می حبدیل کرنے س کوئی کسر نسس چھوڑی تھی وشو بندو پراشد کے جاتث جزل سريري آجاريه كري راج كشور الثوك متلحل، شريش چدر دكشيت اوما بحارتی اور دوسرے لیڈروں نے فرقہ یست عناصر کے جذبات کو یرانگیخة کرنے اور بنارس میں مجی اجودهیاکی تاریخ دبرا کر کیان وایی مسجد کو بایری مسجد كى الد مماركرنے كے لئے اين فعلہ بيانوں سے اول کو کرانے کے بورے متن کے ۔ جس کے نتیج می کچ شرید عناصر نے معرکی جانب می کے کھڑے اور دوسرے سامان چھینک کر اشتعال انگنزی پداکی کچ نے معجد ہے پائی اور دوسری اشیاء می اجالس اور کھے نے معجد کے اطراف میں لگائی کئی سلاخوں کی باڑھ اور رہیڈ ایکش فورس کی مسلح قطار کو توڑنے کی بھی کوششش کی لیکن موقع پر موجود فورس اور انتظامیے نے ان شرانگریوں یہ جابو

باليااوركوني يزاحادة رونماسس بوسكار وفوہند بیشد کا دعوی ہے کہ اس سجلا بعيشك يوكرام س دولك بندوول في مركتك جب كه صلح مجستريث اور مقاى انتظاميه كاكساب کہ یہ تعداد پیاس برارے کچے زائد می اور وہ بھی ہندو بریشد کے کی ورکروں کے علاوہ زیادہ تر وہ لوك تھے جو ہرسال اس موقع پر وہاں سیخ كر كاشى وشوناته مندر من جو كركيان والى مسجد سے مصل ہے بوجا یاٹھ کرتے ہیں۔ ریشد کی کال کو لوگوں نے نظر انداز کیا اور اس موقع ر بنارس میں سیخینے سے

اعراص کیا۔ خود بنارس کے ہندؤوں نے اس میں شرکت سی کی کیونکہ اسی اس کا احساس ہے کہ وشوبندو مييشد اور بجرنك دل كى كال كامتصد نوجا نسی بلکہ دھرم کے نام پر فساد بریا کرانا ہے اور

فرح دوسرے مقالت کے ہندو اینے اپنے مندروں می بوجا کرتے ہیں۔ لیکن اس بار اس موقع کو دھماکہ خز حالات می بدلنے کی پیشد نے کوشش کی تھی اور شیوراتری پر گیان وائی مجد گیان وائی محد کے اطراف میں محاصرہ کر رکھا تھا

حکومت نے اس موقع برکسی بھی دھماکہ خز صور تحال کا مقابلہ کرنے کے لئے بوری تیاری کر ر کمی تھی اور ریڈ ایشکن فورس کے جوانوں نے



بنارس کے عوام اپنے یامن دب وروز کو قتل وخورزى اور كرفيوكى اذيتول مي بدلنا نسي علية اس لے ان کی جانب ے کسی کرم جوشی کا مظاہرہ سس کیاگیا۔ مسلمانوں کی جانب سے بھی طالت کو سمول کے مطابق بنانے رکھنے کی بجر بور اور كامياب كوسشنش كى كئي اطلاعات كے مطابق مسجد ك الحمن انتظاميا في مسجد من نماز ادا كرف ك لے زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو آنے سے روکا اور لاقدا سيكرير اذان ديے سے مى كريزكيا،

ندکورہ بروگرام 27فروری کو مماشوراتی کے موقع ر منعقد كياكيا تها عينكه شو داتري مندؤول كا ایک بڑا شوار ہے اور اس دن بنارس کے ہندوای طرح کاشی و دوناتھ مندر میں بوجا کرتے ہیں جس

جے وہ کافی وشوناتھ کا مندر کیتے ہیں کو "آزاد" كرانے كاحد لين كا يروكرام بنايا تھا۔ بى جو يى جو الے مواقع سے ساسی فائدہ اٹھاتی ہے اس کو اندرونی طور ہر سپورٹ کرری ہے کیلن بظاہر وہ سی کدری ہے کہ وشوہندو ریشدگی اس تحریف کو اس کی صرف اخلاقی حایت حاصل ہے۔ ادھر تی ہے بی کے ایک سیئرلیڈر اعل ساری واجیتی نے وقو ہندو ریشد کی اس کاردوائی کی ندست کی

ے اور کہا ہے کہ آپ تاری کو بدل سی سکتے۔ اور محر گیان وادی کا معاملہ بابری مسجدے الگ ہے۔ اس میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے اور بزاروں لوک روزاند اس من نماز يرصح بي ايسي صورت مي آپ معجد کوایک بوجا گھر میں کیے بدل سکتے ہیں۔

ٹاکہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگنزی سے نمٹنے مل آسانی ہو اور شریسند عناصر مسجد کو کوئی نقصان نہ

مینی سلی وزیر اعلی ملائم سنگو نے مجی عوای مقالت ہے کی جی قسم کی دھمی دینے کے بجائے انتظامی سطح یر بوری توجه دی اور بنارس کی بولیس انظاميه جويط ست مده مى اس كا حصله بلند كرنے اور اس كى مدد كے لئے رياست كے داخلہ سکریٹری اور ڈارکٹر جزل آف بولیس نے مجی بنارس كا دوره كيا اور كيا واني مسجد مي كافي دير تك فهركر صورتحال كاجائزه ليااور موقع برمقامي انتظاميه کی دد کرنے کے لئے ریڈ ایکش فورس کی کمپنیاں بھی جمعی کتس۔ اصنافی فورسز اس لئے بی جمعی کئ نفس كه صلع انتظاميه كاخيال تعاكه وبال يرتعينات

لیکن یہ بھی نہیں مجھنا جاہے کہ بنارس سے خطرہ عل گیا ہے اور شریسندوں نے خاموشی اختیار كرلى ب وه ماك من بعض موت بن اور موقع ملت ی کیان وائی ہر جھیٹ بڑنے کی کوششش کریں کے۔ اگر حکومت اور انتظامیے نے ذرا بھی عفلت د کھائی تو یہ مسلم دھمن عناصر گیان وایی مسجد کو بایری مسجد بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گے۔

## شراب بندى كا يخرى كا يعنى الكافائره بخش انتخابي اليشو

اند حرا رویش می شراب بندی کے بعد اب برمان میں بھی اسی قسم کی لفتلو ہونے لگی ہے اور بریان الوزیش کے لید بنسی ال کاکساہے کہ اگر وہ اللے الیکن میں برسرافتداراتے تو ممل طور بر شراب بندی لاکو کردیں کے۔ لین موجودہ وزیراعلی مجن لال کہتے ہیں کہ می لائری تو بند کرسکیا ہوں مر شراب بندی لاکو نسس کرسکتا۔ دوسری طرف سوامی اکن ویش نے مجی اعلان کیا ہے کہ وہ جلد سی ہریان کی داجدهانی سے پھر شراب بندی لاکو کرنے کی مم شروع کرنے والے ہیں وہ اس مم کو ملک کیر مانے یو لے جانا اور اے سماحی انصاف ے جوزنا علبة بس رياستك دوسرى ساى پادنيان می اس ایشو کے ارد کرد منڈ لاری بس جن سے سے تار لما ب كر الح الكن مي يه ضرور الك ايم انتخابی ایشو بنے گا۔ قابل خور ب کر گذشت سالوں می بریان لی شراب حادثوں میں سوسے زائد افراد

ہم خیال افراد نے یہ تحریک شروع کی تھی۔ مماراششر اندهرا بردیش اور مدھیہ بردیش کے چھتیس کرھ وزيراعلى جحن لال

کی موت واقع ہو یکی ہے اور سینکروں لوگ معذور

شراب بندی کانعرہ بریانہ کے لئے نیا نہیں ہے۔ تقریبا دوسال قبل سوامی اگنی ویش اور ان کے

علاقے سے تقریبا تین جرار خواتین اپنا کھربار چھوڑ کر اں میں شرکت کرنے سپنی تھیں، اس وقت خواتین نے شراب کے تعلیل کے سامنے كھاكھرے ووسيٹ وغيره لككا كر علامتي احتجاج درج كرايا تھا۔ جس كے تتيج س تحلیوں کی نیلامی بری طرح متاثر ہوتی تھی اور ریاست کے وزیر مالیات کو یہ اعتراف کرنا بڑا تھاکہ شراب بندی تحریک کی وجہ سے 46.52 کروڑ روب كانقصان رياسى حكومت كوبرداشت كرناميا لین اس خریک کو حکومت نے کی کر رکھ دیا تھا الجي ده تحريك اين پرول ير كوري بجي يد بوسكي تحي

کہ روبتک س معقد ایک عوامی طلے کے دوران

تحریک سے جڑے لوگوں یہ اس قدر سرکاری مظالم

توڑے کے کہ چرشراب بندی کانعرہ آگے سس

اں وقت کے چیف جسٹس وینکٹ چلیانے پھٹی بنسى لال

یڑھ سکا۔ بولس کے لاتھی ڈنڈوں اور بوتوں سے

لوك زخى موت اور 32 اہم ليدون كو جيل مي

مونس دیا گیا۔ انسی جسٹس کرشنا ایر کی مداخلت پر

کے دن این سرکاری رہائش گاہ یہ شنوائی کرکے رہا کرایا۔ بولیس کو بری طرح لناڈا گیا۔ یہ واقعہ 28 ستبر ے دواکتور 93 کے درمیان کا ہے۔

تحريب ايب بار لوهواني تو لوهوا گئ. وه دوبارہ نہ اٹھ سکی بریانے کے وزیر اعلی شراب بندی لاكور كرفي كابم وجدر ياست كى اليات كوبتاتي بس ان کے مطابق شراب ریاست کی الیات اور آمدنی کااصل وریدے قابل وکرے کہ شراب ک فروخت سے بریانہ کو پانچ سو کروڑ رویے کی آمدنی ہوتی ہے۔ لیکن سال اے مجی ذہن نشن رکھنا چاہے کہ آندھرا بردیش میں شراب سے ہونے والا فائدہ اس کا تمن گنا تھا۔ میر بھی راما راؤ نے وبال شراب بندی نافد کردی (یه الک بات ہے که اب بھی دباں خفیہ طور پر لوگ مشراب نوشی کرتے ہیں اور تاری زیادہ سے زیادہ مکنے لکی ہے) صعتی اعتبار

بای صل پر

# الان الدان المرومان الميثوان كي لي حاك

### ايران كيبيشترمذهبى شيعون كاليت الله خامنى كومرجع تقليد مانخ سيانكار تھی اس لئے انس باقاعدہ طور پر اس منصب پر فائز

اكرچه قانوني طورير آيت الله خامني كو دنيا بجر کے شیعوں کامرجع تقلید اور روحانی پیشوا چن لیاگیا ے کراب می ست سے ذہی شیداے سلیم كرنے كو تيار نظر نہيں آتے۔ دراصل جليل القدر شيعه علماء كي أيك الحجي خاصي تعداد اس بات ير آماده نہیں ہے کہ ان کا امام ایک ایسا تخص بوجائے جو ند بی علوم میں دوسروں سے کسی کم تر ہے۔ واضح رے کہ جناب خامنی کو آیت اللہ کا خطاب بھی امام مننی کے انتقال کے بعد دیا گیا تھا جو اس وقت ساسی طور ر ضروری بوگیاتها

دنیا می ایک اندازے کے مطابق 10 کروڑ شیع پائے جاتے ہیں جن کاسب سے برا روحانی بيثوا مرجع تقليد كهلآبء مرجع تقليد كاانتحاب عموما اجاع سے ہوتا ہے اور اجاع کے لئے حکومت ایران نے ادھر ساسی دباؤے بھی کام لیا ہے۔ جونکہ آیت اللہ خامنی ایران کے مربی پیشوا بس اس لنے ان کے اختیارات کا دائرہ کافی وسے ہے۔ خامنی ان انقلانی اور مغرب کے تس سخت رویہ ر کھنے والے حکومتی عناصر کے بھی لیڈر بس جوصدر ر مسخانی کی بعض معاشی وسفارتی یالسیوں کے مخالف بس السے ماحول من خامنی کے مرجع تقلید کے مصب یر فاز ہونے سے فطری طور پر اختلافات نے جم لے لیاہ۔

است الله خامني خودكوايت الله خمني كاصحيم جانشن تصور کرتے می لیکن ان کے مخالفین اس دعوے کو سلیم کرنے سے انکار کرتے بس کران کے ایک مخالف نے فائنی کے مرجع تقلیہ بننے کی کوشش کو بوں بیان کیا ہے یہ ایسای ہے جیے کی Undergraduate شعبہ فزکس کا سريراه مقرد كرديا جا-

ماشمى رفسنجاني مشكلات مي اصنافه

آیت الله فامنی کی مرجع تقلید بننے کی یہ دوسری کوشش ہے۔انسوں نے پہلی بار 93 میں اس مفب ير فاز بونے كى سى كى تھى جب آيت الذمحد رصناكل يالكاني كاانتقال بوكياتها ليكن سيئر اور جدعلماء کی مخالفت کی وجدے اسوں نے خود کو اس بارانتخابی سلسلے سے علیمدہ کرلیاتھا۔ چنانچداس منصب برآيت الشدمحد على اراني كاانتخاب بوكما جو تقریبا 100 سال کے بزرگ تھے۔ صعیف العمری کی وج ے گذشة نومبرس ان كا بھى انتقال بوكيا۔اس کے فورا بعد آیت اللہ خامنی اور ان کے حای اس مف کے صول کے لئے سرگم عل ہوگئے۔

ليكن اس بار مجي مخالفتوں كادور شروع بوكيا۔ يه صرف ايران من بلك عراق، سعودي عرب اور لبنان کے شیع علماء نے مجی اس کی مخالفت کی۔ مخالفتوں کے دیلھتے ہوئے فاشی نے نی تجور

ر کھی کہ اندرون ایران کے لئے کوئی اور مرجع تقلید المخن كرايا جائے جب كد ايران سے بامررہ والے شیعوں کی روحانی قیادت انسی دیدی جائے مفامنی کی اس جویزنے ستوں کو تعجب میں ڈالدیا۔ كتے توسى سس محج سكے كه اخراس تقسيم كى صرورت بی کیا ہے۔ خاشی نے اس وقت یہ مجی کہا کہ وہ ایسا اس لئے چاہتے ہیں کہ انقلاب کے رہنما اور روحانی پیشواکی حیثیت سے وہ جوذمد داریاں ادا كرتے بى وہ كئى مرجع تقليد كے كامول سے زيادہ

ان اختلافات کو دیکھ کر مغربی پریس بھی سرگرم ہوگیا۔ چنانچہ انس جمہوری نوعیت کے اختاف کے بجائے ایک ذہی وسیاسی بحران بناکر پیش کیاگیا۔ یہ تک کماگیا کہ ایران شیعہ اور عرب شیعہ علماء کے مابین اختلافات ہوگئے ہیں۔ یہ خبر



مراوم آيت الله اراكي بھی آری ہے کہ شیعوں کے دونے فرقے وجود مي آنے والے بي ايك ايرانوں كااور دوسراغير

مغرقی ریس نے ی ایسی خبروں کو بھی ہوا دی کہ



آيت الله خامني: متنازعه روحاني پيشوا

نجف کے شیعہ علماء ایران علماء سے افعنل ہیں اور انس می سے کسی کو مرج تقلید ہونا چاہئے۔ مرظامر ے کہ سب مغرب کی ریشہ دوانیاں ہی جو بظاہر ناکام ہوگئ ہیں۔ اس طرح کے سخیدہ مسئلہ پ اختلف رائے غیر فطری سی ہے۔ کر مغربی پریس الي مواقع كو اختلاف بين السلمين كے لئے استعمال كرتا ہے ۔ خصوصا مغرب كى اس وقت بالحيس كل جاتى بس جب انهس ايران مل كس چوڻ موني كزير نظر آتى ہے .بس چركيا ہے دائى كو سار بناكرييش كرناان كالمحبوب مشغله بن جاما ب-گر اہل مغرب کے سارے اندھے اور سازشس اس وقت فاك من الكف جب آيت الله خامنی کو مرجع تقلید بنا دیا گیا۔ دراصل انتخاب کا طريقہ بہ ہے كہ جدد شيعہ علمانے مرجع تقليد كے بارے مں این این رابوں کا اظہار کرتے میں ایسا ی اس بار مجی ہوا جونکہ ایک بردی اکثریت کی رائے ایت اللہ خامنی کو مرجع تقلید بنانے کے حق میں

رُجان نے 9 فروری لو کہا کہ ہم نے مسائل کا

سنبدی سے مطالعہ کیا اور اب مونانی حکومت کی

بوزیش انکار ونفی کی ہے ،لیکن اسی کے ساتھ انسول

نے یہ مجی کماکہ "بدرائے کی آخری حد نسی ہے"

بلك اس معابدے كو مزيد بهتر بنانے كى الجى كنجائش

باقى ہے۔ اس سے يہ اميد بندھتى ہے كه شايد

6 ارچ 1995 کو ترکی کی بورونی بونین کے

نماتدوں سے ملاقات طے ہے۔ ممکن ہے بونان کو

دوبارہ معاہدہ یر یابندی کے لئے آمادہ کر لیا جائے۔

لیکن واضح رہے کہ مسائل مبت زیادہ سنگین ہیں

معلوم ہونا چاہتے کہ یہ بلقان کا علاقہ ہے جبال

معابدے برامجی عمل درآمد ممکن ہوسکے۔

انسول نے آیت اللہ منظری آور دوسرے ناراص شیعہ علماء سے ملاقات کی جس سے لوکوں نے بیا اندازه لگایا که وه مجی موجوده حکومتکی کار کردگی سے 1997 تی اران کے صدارتی انتخابات ہونے بس جس میں رفسخانی قانونا لھڑے مہیں بوسكة كيونكه وه يل دو باراس منصب يرفائزره حك بس ایران کے دستور کے مطابق ایک مخص تسيري بارصدر نسي بوسكا كريدك روحاني ومذبي اور انقلائی رہنااے خصوصی اختیارات سے اس شرط کو ختم کردے۔ مرصدر رفسخانی کی برحتی ہوئی

کردیاگیا فائنی کے مرج تقلید بننے کے بعد

صدر رفسنجانی کی دهوار بول می اصاف بوسکتا ہے۔

جسیاک ملے عرض کیا گیا خامنی کے ان رہنماؤں سے

قرى تعلقات بى جورفسخانى كى معاشى يالىيول كى

مخالفت کرتے ہی۔ واضح رہے کہ رفسنجانی معاشی

محاذيرا تھي كاركردكى كامظاہره ندكريانےكى وجے

سمج كل بدف تنقير بن بوئ بي- بعض سيشر

شيعه علماء جيے آيت الله منظري، جنس بعض

اختلافات کے رونماہونے کے بعد خمین کا جانشین

سس بنے دیا گیاتھا رفسخانی کی پالسیوں کے سخت

مخالف بیں۔ الیے اور علماء مجی بیں جو صدر کی

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آیت اللہ حمینی کے

صاحزادے آت اللہ احد خمنی مجی جناب

رفسخانی کے مخالف ہوگتے ہی۔ امجی گذشت دنوں

کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔

غير مقبوليت كو ديلهة موسة شايد آيت الله خامنى کے لئے یہ مکن مذہوکہ وہ انسی تعیری بار صدارتی انتخاب اونے کی خصوصی اجازت دے

## مغربي اوروسط ايشياماي اسلامى بيدارئ كودبانے كے ليے

# ترك ويوروني يونكن شامل كافيصلية

کی درخواست دی تھی جو انجی تک منظور نہیں ہوئی ہے۔ دراصل بونان نے ہمیشہ ترکی کی بونتین میں شمولیت کی کامیاب مخالفت کی اب مجی بظاہریہ مشكل لكنا ے كر تركى بونىن كابورا مبرين جائے گا۔ مر آثار بتارے بی کہ بعض دوسرے مدانوں میں تعاون کی کافی کخائش ہے۔ بونین کے معاشی مفادات اوربين الاقوامي سياست كابد تتابوا منظرنامه فاص طورے رکی کے حق میں جاتا ہے۔ گذشتہ 6 فروری کو بورونی بونین اور ترکی کے درمیان ایک "اصولی معاہدہ" طے پایا تھاجس کے مطابق قبرص منے مزنی ممالک Cyprus کیت

بی اونین می دافلے کے لئے خاکرات کی تاریخ

رکی نے 1987 میں بورویی بونین کا ممرینے پاجائے گا۔ اس بات ے نوش ہو کر Greece یا بونان بورونی بوننن سے ایناویٹو اٹھالے گاجس ک وجہ سے ترکی کو بورونی امداد سی مل یاتی۔ اس ویو کے اٹھنے کے بعد ترکی بورویی بونین کے ساتھ ا کی کسٹم یونین میں بھی شامل ہوسکتاہے۔اس کے بعد ترکی قبرص کے اتحاد اور اس کے بورونی بونین

میں شمولیت براعراض نسی کرے گا۔ واضح رب كد 21 سال يمل ركى في مداخلت كرك قبرص كاده صدایے قبند میں کرایا تھا جال مسلمان اکریت س آباد بس دراصل قبرصی تونانی، جو اقتدار س تھے انسوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تلگ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے ترکی کو مداخلت کرنی بڑی

وستخط کے صرف تین دن بعد لونائی سوم



وزيراعظم نتزوسيلر

گر 6 جنوری کو ندکورہ "اصولی معاہدے" پ اس معاہدے کو مسرد کردیا۔ حکومت کے ایک عجیب وغریب واقعات کسی مجی وقت رونماہو سکتے بس اتجی 8 فروری کو ترکی کا ایک ایف ۔ 14 طیارہ بھٹک کر بونان کے علاقے می چلا گیا تھا جے ار آرایاگیا۔ Nato کے دو مبروں کے درمیان اس سطح کی بد اعتمادی اور عدم تعاون تنظیم کے دوسرے ممرول کے لئے ناقابل قبول ہے۔ دوسرامستلہ وقت کا ہے ، دونوں قبرص کے اتحاد کے لئے بذاکرات آئدہ سال ہونے والی اس بین الحکومتی کانفرنس کے چھ ماہ بعد ہوں کے جس می بورویی بونین کے مستقبل کے بارے میں غور وفكر بوگاراس كالك مطلب ير بحى ب كه اتحادكى بات ہوسکتا ہے 94 کے بعد شروع ہوجب کہ ترکی

با في صل بير

### اخوان المسلمان پرسركارى عتاب جارى رها تو

# الجزار كامان مرياكي عاند في المان مرياكي عاند في المان مرياكي عاند في المان مرياكي عاند في المان المان مرياكي المان المان مرياكي المان المان

مصر من اخوان المسلمين الكيب بار محر وبال کے حکم انوں کے عاب کا شکار ہے۔ جب مجی مصری حکمران این ناالی کی وجہ سے عوامی مشکلات ے دوچار ہوتے ہی توانے کر پش اور ناکارہ س کو چھیانے کے لئے اپنے ساسی مخالفن خصوصا اخوان المسلمين ير مظالم دهانا شروع كردية بس عام طالات س ان کی یالیسی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ انقلالی اور شدت پندول کو چھوڑ کر ابوزیش یار شوں کی معدل اکٹریت کو یا توساتھ لے لیا جائے ياانس برداشت كيا جائ \_ چنانچه اخوان اسلمين کو ایک دت سے حسی مبارک کی عکومت اسی پالسی کے تحت برداشت کرتی ری ہے جب کہ شدت پند جاعتوں مثلا الجاعة الاسلاميے كے کارکنوں کو ختم کرنے کی یالیسی برعمل پیراری ہے۔ لمراج كل شدت بهند اور معدل دونوں قسم كے اسلام پند حکومت کے عاب کا شکار ہی طومت نے دونوں کے مابین فرق کرناٹرک کردیا ہے۔ اخوان المسلمين ير حكومتي عتاب نازل كرنے کی تدبیری محلے ایک سال سے ہوری ہیں۔ تلنیکی طور پر اخوان غیر قانونی جاعت سے مر حکومت اس کی برامن جموری سرکرمیوں کو برداشت کرتی ری ے۔ بلکہ بچ ۔ ہے کہ جزئی طور پر اے سلیم بھی کرلیاگیا ہے۔ کیونکہ اس کے نمائندے لیبریادتی کے ككث ير انتخابات من صد لية اور جيتة مجى بن-

اوریہ بات عکومت کے علم سے۔

انوان نے بورے ملک میں ساجی خدمات کا ایک جال سا پھیلا رکھا ہے جسے عوام الناس میں خاصی مقبولیت حاصل ہے کریٹ حکومت کی اپن



صدر حنی مبارک

اسكيمير كم بى ان لوگوں كو فائدہ پونچا پاتى بيں جن كى فلاح كے لئے وہ تيار كى جاتى بيں اس كے مقابلے بيں افوان كى سماجى خدمات سے عوام كو بحر يور فائدہ پوكھا ہے۔ مصر كے راح سكھ لوگ انوان كى متاثر بيں۔ ست سارى پروفشش تظيموں پر انوان كا قبنہ ہے۔ ست سے مجرين كا خيال ہے كہ اگر كھى مصر ميں غير جائيدارانہ اور پاك صاف انتخابات ہوئے تو انوان السلمين بيك صاف انتخابات ہوئے تو انوان السلمين اقدار كے بڑے دعوداروں میں سے الك ہوگا۔

گذشہ جنوری میں طوست نے اچانک انوان کو اپنی ناراصلی کاشکار بنالیا اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا تنظیم کے 28 سرکرہ رہناؤں کو گرفتار کرنے جس بھی جدیداران بھی ہیں یہ گوفتاریاں نیمی ہیں یہ گوفتاریاں نیمی میں میں کاگیا تھا کہ انوان کوبل سرکاری اخبار الاہرام میں ایک ربورٹ کی اشاعت کے بعد کی گئیں جس میں کما گیا تھا کہ انوان کوبل کانٹن کی اس لسٹ میں شامل ہونا چاہتے تھا جس میں دوسری دہشت گرد تنظیموں کا اندراج ہے اور جن کے اناثوں کو امریکہ میں مخمد کردیا گیا ہے۔ اس کے بعد صدر حنی مبارک نے ایک بیان میں کما کہ اسرچشہ بماری اپن مغرق انوان اسلمین ہے۔ اس مغرق انوان السلمین ہے۔ اس مغرق انوان السلمین ہے۔ اس مغرق انوان السلمین ہے۔

نام نماد " اسلامی دہشت گردی " کے خلاف نی اور سخت امریکی پالسی کے سامنے آنے کے بعد حسیٰ مبارک کے اثوان کے خلاف اقدام کی وجہ دارہ ایک طرف امریکہ کویہ باور کرآنا رہا ہے کہ وہ اس خطے میں امریکی مفادات کا نگسبان ہے اور دوسری طرف معافی ودفاعی امداد کا اس بنیاد پر خواہاں رہا ہے کہ مصر کی کروری سے دہشت گردی کو برخاوالے گا۔ عموا امریکی منربی حکومتی مصری حکام کی اس چالکی میں پھنس کر ان کی معافی، سیاسی حکام کی اس چالکی میں پھنس کر ان کی معافی، سیاسی حکام کی اس چالکی میں پھنس کر ان کی معافی، سیاسی حکام کی اس چالکی میں پھنس کر ان کی معافی، سیاسی

اور دفاعی در کرتی رہیں۔ اخوان السلمین کے رہناؤں کی گرفیاری کے

ساتھ مصری سیکورٹی فورسز نے مسلح اسلام پسندہ ا بہ خوری کا مدید سب سے نونیں ثابت ہوا مکومت کے خلاف محکومت کے دعوے کے مطابق اس نے 30 دہشت گردوں کو بلاک کردیا۔ آزاد درائع کے مطابق بعض نوٹیس والے بھی اس آریش کے دوران کام آگئے تین سال قبل مصری حکومت کے خلاف الحجامة تان سیکڑوں کو وجد کے آغاز کے بعد سے اب تک سیکڑوں کو وی شیدی بنیاد پر بلاک کردیا گیا ہے۔

ہے یا اسی بیون سی طوس دیاتیا ہے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اس
وقت مصری جیلوں میں 20 براد سے زائد اسلام
پند طرح طرح کے مظام کے شکار ہیں قبدیوں کے
ساتھ تشدد اور اذبیت رسانی کے ساتھ مصری لولیس
مشتہ افراد کے اہل خاندان کو بھی تنگ کرتی ہے۔

صحافی یہ سب دیکھ کر مصری حکومت کی پالیس کو جاہرانہ، خیرانسانی اور بے رحمانہ گردائے گئے ہیں۔
ان صحافیوں کا یہ جمی کمنا ہے کہ ظلم ویریریت ہے کمجی سیاسی مسائل حل نہیں ہوتے خصوصا ریاست کی خود اپنے عوام کے خلاف دہشت گردی ہمشال معشان دہ ثابت ہوتی ہے۔ الجرائر کی مثال سائے ہے جاں حکومت نے جمودیت میں بھین رکھنے والے اسلام پسندوں پر مظام ڈھاکر اپنے ملک رکھنے والے اسلام پسندوں پر مظام ڈھاکر اپنے ملک کوفانہ جنگی کی آگ میں جمونک دیا ہے۔

اگرچ مصری حالت الجرائرے الجی بسترہ۔ الجرائر میں اب تک اندازا تیں ہراد لوگ مادے جانچے ہیں جب کہ مقابلہ مصر میں الجی تقریباصرف سات مولوگ بلاک ہوئے ہیں۔ گر اس بات کا بودا اندیشہ ہے کہ مصری حکام کے ظلم ویریریت سلم بغاوت ختم ہونے کے بجائے مزید زور سلم بغاوت ختم ہونے کے بجائے مزید زور

انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اس وقت مصری جیلوں میں 20 ہزار سے زائد اسلام پسند طرح طرح کے مظالم کے شکار ہیں قبیدیوں کے ساتھ تشدد اور اذیت رسانی کے ساتھ مصری بولیس مشتبہ افراد کے اہل خاندان کو بھی تنگ کرتی ہے۔

اکر جیل میں بند یا معذور مشتبہ افراد کے اقرباء کو رغمال بنالیا جاتا ہے یاان کے تحصیف کو جلا دیا جاتا ہوئے مصریوں نے اسرائیل سے سبق لیتے ہوئے اب مشتبہ اسلام پسندوں کے گھروں کو زمین ہوں کرنے کی یالیسی بھی اختیار کرلی ہے بعض مغربی

پکڑے گی۔ تقدد ہمیشہ تشدد کو جنم دیتا ہے۔ گر اکثر عکراں اس بنیادی بات کو نظر انداز کردیتے ہیں حنی مبارک نے مجی دی پرانی غلطی کی ہے اور کوئی تعجب نسیں کہ مصر مجی الجزار جیسی خانہ جنگی میں مبلاً ہوجائے۔

## انورابراهيم اور رقيده عزيرمين برهمتنا چاق

# وزروط ما الرقار ما كادورا عهد

رفیدہ عزیز تھلے آٹھ سالوں سے ملیٹیا کی وزیر یرائے بین الاقوای تجارت بیں۔ آپ ملیٹیا کی چند گن چنی مستعد اور سرگرم خواشین میں شمار کی جاتی بیں وزیر اعظم مماثر محد سے قربت نے ان کے

گی چی ستد اور سرگرم نواتین می شماری جاتی بین و در اعظم مماثر محد حقربت نے ان کے اعتاد اور کار کردگی دونوں میں اصافہ کیا ہے۔ اس میں شک نسیں کر وہ ایک اچی شظم اور باصلاحیت وزیر بین گرایدالگاہے کہ کامیابی نے اسی مورد مجی بنا دیا ہے۔ لوگ فوگ تو باقاعدہ ان کی بدمزاج ہونے کا الزام مجی لگاتے ہیں۔ می وجہ ہے بدمزاج ہونے کا الزام مجی لگاتے ہیں۔ می وجہ ہے بدمزاج ہونے کا الزام مجی لگاتے ہیں۔ می وجہ ہے۔ ان می ساخی و دراء مجی ہیں۔ بیورو کرماور پر ان میں ساخی و دراء مجی ہیں۔ بیورو کرماور پر ان حسد بداران مجی۔ ایے وقت میں جب مدیران وحمد بداران مجی۔ ایے وقت میں وقت

جادی جی بت مکن ہے کہ عام انتخابات کے

بعدين والى كابد مي ان كانام شال بيد بور

رفیدہ کوسب سے پہلے 93میں مخالفت کاسامنا کرنا بڑا جب ایک معروف خاتون نے حکمراں پارٹی کی خواتین ونگ (Wing) کی صدارت کے لئے

انسی چیلی کیا۔ رفیدہ بڑی مشقول سے اپن تعاون حاصل رہا ہے۔ کمر اس وقت لمیشیا ایک سربرای کو قائم رکھ سکیں۔ دوراہ پر کھڑا ہے اور اس کی قیادت کس مجی رفیدہ عزیز کو وزیر اعظم مماثر محمد کا اعتباد اور وقت آیک نئی نسل کے باتھوں میں آسکتی ہے

دوراہ بر گھڑا ہے اور اس کی قیادت کی بھی وقت ایک نئی کے باتھوں میں آسکتی ہے جس ہاں کے تعلقات نوشگوار نئیں کے جاسکتے ۔ اگر چہوہ فود 15 سال کی ہیں گرعام طور سے ان کا تعلق حکراں پارٹی کی عمر دراز قیادت سے رہا ہے۔ جس کی وجہ سے نئی نسل میں ان کا کوئی فاص اثر نہیں ہے ۔ فاص طور سے ڈپٹی وزیر اعظم انور مائر محر کا جانشین کما جانا ہے دفیدہ سے ندام معلوم ہوتے ہیں۔ امجی حال بی میں ایک تقریب کے دوران بی ۔ امجی حال بی میں ایک تقریب کے دوران انوار ارائیم نے غیر مقول ہیں اور ان کا دیا کہ "رفیدہ پارٹی میں غیر مقبول ہیں اور ان کا سیورٹ دن ہو رہا ہے "رفیدہ کے ایک سیورٹ کی جاری میں میں رہناؤں میں آج کی ایک سیر دینگ سی جل رہی ہے۔

انور اور رفيه ك تعلقات اس وقت خراب

جی کے دوران رفیدہ نے کھل کر ان کا ساتھ سیں دیا۔

گر انور کی فتح کے بعد معالمہ دب ساگیا۔ واضح دب

کہ انور اس وقت پارٹی کی نائب قیادت کے

دفیدہ کی تی مشکلات اس وقت شروع ہوئیں

دفیدہ کی تی مشکلات اس وقت شروع ہوئیں

اثر جبان پر آقربا بروری کا الزام لگایاگیا۔ داصل ان کی

انور

وزارت کی ایک کمیٹی نے ان کے ایک دائی دار کو

انور

انور

ایک کمپنی کے حصص متعدد مقداد سے زیادہ تعداد

ہونا شروع ہوتے جب 1993 س پارٹی انخابات

رحیره ی معطات ای وسی سرون بو ی جبان پر آفرا پروری کا الزام لگایگیا۔ داصل ان کی وزارت کی ایک سیٹی نے ان کے ایک رشت دار کو ایک کمپنی کے حصص متعبد مقداد سے زیادہ تعداد نے پارلیامنٹ میں 6 صفحات پر مشتل ایک بیان جاری کیا جس میں یہ دعوی کیا گیا کہ دوسرے سات انوں کے مزیزوں کو بحی ترجعی بنیادوں پر مختلف کمپنیوں کے حصص دیے گئے بین ان میں وزیر اعظم کے صاحبزادے مزان اور انور ایرائیم کے بعدوزیراعظم سے ساجیاری کا برقابل در کی می شامل بی حظام ہر ایرائیم کے بعدوزیراعظم سیت پارٹی کا برقابل ذکر شخص کے بعدوزیراعظم سیت پارٹی کا برقابل ذکر شخص



## لالوياد وكودوباده افتسارمين في سے روكنے كے لئے

# راوار واق اور ساق کامی در

سابق وزیر اعظم وی یی سنکھنے بھی اس کارروائی

كى مدمت كى ب اورات جنادل كے خلاف ايك

چف اليكن كمشزئ ان سين نے كر انگرائی لے لی انہوں نے سار می الیکن کی تاریخوں کو مزید ایک مفتے کے لئے ایک بڑھا دیا۔ انتخابات جوييلے يائج ، سات اور نو مارچ كو ہونے والے تھے وہ اب گیارہ عودہ اور انس مارچ کو ہوں ك\_اس اقدام كے لئے سين نے صاف حقرے اليكش كے انعقاد كو بنياد بنايا ہے۔ ان كاكسنا ہے كہ حونکہ سار س امن وقانون کی صور تحال ایسی سس ہے جس س صاف سخرا الیکش کروایا جاسکے اس لتے تاریخوں کو آگے پڑھایا جارہا ہے اور اس درمیان اس بات کو بھی یقین بنایا جائے گاکہ وبال يك صاف اليكش كا ماول بن سك اس كے لئے مركزے فورسزكى تىن سوكمينياں بھى جيكى كتى بس-واضح رے کہ ادھر کھے دنوں سے جب کہ ووفتك كي تاريخ قريب آري تحيي اخبارات من برابر اس قسم کی خبری شائع ہو ری تھیں کہ ساد کی صور تحال الحی میں ہے اور وہاں صاف سخرے اليكش كاانعقاد تقريبا ناممكن موكميا بيدا انتخابي تشدد کی بھی داردا تیں رونما ہونے لی تھیں اور مختلف یار شیال خصوصا کانگریس اور تی ہے تی بار باریہ مطالبہ کر رہی تھی کہ وہاں یاک صاف الیکش کا ماحل بنايا جلت \_ ادهر وزير اعظم مرسمها راؤني بھی اس خدشے کے تحت سار کا اپنا انتخابی دورہ سنوخ کردیا تھا۔ ایسی صور تحال س سیش نے جو كريط بى سارك حالات يرعقاني نظر ركم بوت تھے ایک انتهائی قدم اٹھالیا۔ اس قدم سے یقینی طور يرجنتادل اور بائس بازوخصوصا وزيراعلى لالويادوكو کافی پریشانی ہوئی ہے کیونکہ اس اقدام کے چھے کئ مقاصد کار فرما نظر آرہے ہیں، جنتا دل کی جانب سے اے سریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا کر عدالت

عظمے نے اس معلطے من مداخلت کرنے سے انکار كر ديا اور كماكه اليكش كمين سار س صاف متقرے الیکش کے لئے جو بھی اقدام کر رہا ہے وہ ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت کر رہا ہے اور ب كمليثن كاكام صاف ستحرب اليكن كالعقاد كرانا ہے۔اس کیس میں ہاتھ ڈالنے سے عدالت کے کریز سے لالو یادوز پر دست بحران میں بسلامو گئے ہیں اس بحران کو النے کے لئے قومی مورچداور بائیں بازوکی جاعتوں نے صدر جموریہ سے مجی ملاقات کی اور

اسس این ریشانیوں سے آگاہ کیا۔ دراصل ان کی میشانی یہ سس ہے کہ ناریخس ایک ہفتہ آکے بڑھا دی کئی بس بلکہ ریشانی اس سے ب کرید ایک جور دروازہ ہے سار س صدر راج ناقد کرنے کا جشاول کے لیڈروں کا خیال ہے کہ اس کارروائی سے سیش سار مس اللوكو اقتدار سے بے دخل کرنا اور وہاں صدر راج ناقد کرواناچاہتے ہیں۔ان کایہ بھی الزام ہے کہ اس کے بھے صرف سیشن کا دماع کام نہیں کردبا ہے بلکہ وزیر اعظم راؤ اور تی ہے تی کے صدر اڈوائی بھی اس میں برابر کے شریک ہیں اور ان تینوں کی مل بھکت سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے ان کامقصد اس سے ا کی بات یہ واضح کرنا ہے کہ لالو ایک نا اہل اور كريث وزير اعلى بس ان كى موجودكى س صاف متحرے الیکش نہیں ہوسکتے لالویادو کو جال ای شکت نظر آئی وہاں وہ دھاندلی اور بے ایمانی کے بل بوتے یرائے حق میں دوٹ ڈلوائس کے۔جب كه صدر جمهوريه سے ملنے كتے وفد كاكسنا ب كه الو یادو کو دوبارہ اقتدار س وایس آنے سے روکنے کی کوشش کی جاری ہے اور اگر ایسا ہوا تو وہ ملک کیر

سازش قرار دیا ہے۔ اگر سین اور الوکی جنگ یر شروع سے نظر ڈالی جائے تو یہ قدم غیر متوقع سی ہے ، دونوں میں پہلے

فوٹو شناختی کارڈ کے معلطے ہے محاد آرائی ہوئی سیش نے دھمکی دی کہ فوٹو کارڈ نسس بنس کے تو اليكش سس ہونے دوں گاس كے جواب مل الو نے کہا کہ اس روئے زمین بر کوئی طاقت ایسی سس ہے جو اللیش کو روک سکے۔ لالو سریم کورث میں طے کتے اور وہاں ان کے حق می فیصلہ ہوگیا. سیش کو پہلے کی مقررہ تاریخوں کو آکے بڑھانا رہا اور یہ بھی مان لدنا بڑا کہ بغیر شناختی کارڈ کے بھی الیکش ہوجائے گا۔اے لالو کی جیت اور سیش کی شکست ے تعبیر کیا گیا اور الونے اس مصلے کوانے عوامی جلسوں میں خوب خوب احیالا انسوں نے ایک طرح سے مصحکہ خیزاور توہین آمزانداز اختیار کرکے

وزیر اعظم نے اپنے ڈی انور کو اس امریز

مامور کیا که ده رفیده کی اقرباه بردری کی محقیق کری

انور ابراہیم نے اسی ربورٹ س صاف طورے کما

ك حصص لقيم كرنے كے طے شدہ فوائين كى

خلاف ورزی ہوتی ہے جس سے اٹادئی جزل کے

اس ربورث کے بعد ملشیاک کریش مخالف

اس می خوف دامن کیرلوں ہے۔ بے ظربو کراس

سین کی شکت کا ذکر چٹارے لے لے کرکماکہ ساسی طقوں س یہ بات گشت کر ری ہے کہ سین کو یہ انداز ست برا لگا اور انسوں نے الو کو سبق سکھانے کا تنہ کرلیا۔

یلے انہوں نے دھمکی دی کہ س الیکش روک سکتا ہوں لیکن محرکما کہ می ایسا نہیں کروں گا البت دھاندل مجی سی ہونے دوں گا خواہ اس کے لئے کتنی می فورس کیوں نہ جیجنی بڑے۔ لیکن انتخابی مهم کا سلامرحلہ محتم ہونے میں چند دن سی رہ کے تھے کہ انسوں نے تاریخوں کو آکے بڑھادیا۔ اب صور تحال يہ ہے كه 15 مارچ كو لالو يادوكى مكوست كى دت ختم بورى ب 15كولوك سماس بجث مجی پیش بورہا ہے اور الیکن 15 اور 19 کو بھی ہورہے ہیں ایسی حالت میں یہ آئین بحران سامنے آگیا ہے کہ کیا 15 کے بعد بھی الوکی حکومت رہ سلتی ہے یا وہاں صدر راج نافد کردیا جانے گا۔ جنادل اور بائیں بازوکی پریشانی سی ہے کہ وہاں صدر راج کے نفاذ کا حور دروازہ لعول دیا گیا ہے۔ جب کہ دوسرے طقے کاکمناہے کہ اس کارروائی کا مقصد صدر راج کے نفاذ کا ماحول سازگار کرنا نہیں بلکہ الو حکومت کے من زور کھوڑے کو لگام لگانی ہے۔ لالو کے سریر صدر راج کی تلوار اٹکا کریہ جنا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے صاف حقرے الیکن كرواي تو تفيك ب ورند يل دور يعنى كياره مارچ کے الیکش کے پیش نظر اگر دھاندلی ہوتی ہے تو فوری طور ہر صدر راج نافد کردیا جائے گا۔ کہ بقیہ ادوارکی اولنگ تھیک ڈھنگ سے ہوسکے۔ ساس مصری کاکمناہے کہ سیش نے اس اقدام سے الو

ے این شکت کا انتقام لے لیا ہے۔ سین کی اس کارروائی کا جائزہ لیا صافے تو یہ

بھی بنتہ جلتا ہے کہ یہ اقدام ان کے کئی اقدامات کی خلاف ورزی کے مرادف ہے ایلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب تک سار س الیکش سس ہوجانا کسی بھی ریاست من وونوں کی گنتی سس ہوگیاس لئے انہوں نے ووٹوں کی گنتی کی تاریخ گیارہ مارچ رکھی تھی ٹاکہ ایک ریاست کے انتخابات دوسری ریاست کے الکش کومتا ر نے کرسکس کین اب مهاراششر، جرات اور الديسه من سار من اليكش سے پہلے می کنتی کا کام مکمل ہوجائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورت س سار کا الیکٹ ذکورہ ریاستوں کے انتخابی نائج سے متاثر سس ہوگاہ سین کے اس اقدام کے چھے اڈوانی اور راؤ

کی لی بھکت یر سیای مجرن کھتے ہیں کہ جونکہ اڈوانی کے رتھ کو لالو نے سی رو کا تھااور اڈوانی اسے ابھی تک فراموش نہیں کر سکے ہیں اس لئے وہ کسی بھی قیمت ہر دوبارہ لالوکی واپسی نہیں چاہتے۔ ادھر راؤ مجى سنس جائية كد لالو اقتدار س وايس ائس كيونكه بيراؤكي زبردست شكست بموكيد

جموعی طور ہر اس وقت سار کے حالات انتهانی دهماکه خیزاور غیریقین مین دراصل لالو کی آزمائش کاسی وقت ب اگروہ اس بحرائی کیفیت بر قابو پاکتے اور راؤ اڈوانی اور سیٹن کے جھاتے ہوتے جال من الحج بغیر کامیانی سے اپنے انتخابی قلطے کو نکال لے کے توبدان کی زیردست فتح ہوگی اور پھر پانچ سال تک اللے ساس مخالفین کی کوئی بھی سازش ان کے اقتدار کے پلے کو بلا سی پائے کی لیکن اگروہ اس وقت دھ کھاگئے تو مجراقتدار میں ان کی دوبارہ واپسی نامکن بھی ہوسکتی ہے الو كاقافله محستا بيانكل جاتا باس كافيله جند دنوں میں ہوجائے گا۔

اواز ایک مصنوط آواز تصور کی جاتی ہے۔ سی وجہ

ہے کہ لوگ اب سوچنے لکے بس کر رفیدہ کے دن

کے جاچلے ہیں۔

### بقيه: فقتى سوال

سوال:شبازقاف مي بوي كے ياس جانے ے قبل دورکعت نماز رہے کے بارے میں کیا

جواب، بوی کے پاس جانے سے سلے دو رکعت نماز ادا کرنے کی بات بعض صحابے تو تابت ہے لیکن اس کے سنت بوی ہونے کی تصداق سس ہے۔ آہم شری طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کی آگے کی لٹ پکڑ کر اس کے لئے اور اس کی فطرت سے خیرکی دعا بلظے اور اس کی فطرت لے سر سے اللہ سے پناہ مانلے اور اگر یہ خطرہ ہو کہ ایسا کرنے سے عورت بحرک جائے کی تواس انداز ہے اس کی آکے کی لائے باڑے کویا کہ وہ اے اپنے قریب کردہاہے مجروہ اے بوسد دے مجراس کے کان من آواز کے بغیر زیر لب یہ دعا رہے " اعود بالله من مشربا ومشربا جبلت عليه " خاموهي كي شرطاس کے ہے کہ اگر اس کے س لیا اعود باللہ من شربالو چوہ ہے کے کی سکیا مجد من شر بحرا ہوا

میرے ساتھ ست اچاہے۔لیکن ایک مشکل ہے جس سے میں بت ریشان ہوں۔ بات یہ ہے کہ س معلم کی حیثیت سے ملازم ہوں اور میرے شوہر ایک دفتر میں کام کرتے ہیں۔اپنے شوہر سے میرابی معابدہ ہوا ہے کہ ہم این سخواہ میں سے برابر کھی پیسے جع كرتے رہى كے جس سے اپنے لئے مكان خريد سلیں۔ فی الحال ہم دونوں کرائے کے مکان میں رہے ہیں۔ جب اس مضوبے کا ذکر میں نے اپنے ساتھ کی دیگر استانیوں سے کیاتو وہ میرامنہ تکنے لکس

سطح ہر اس کارروائی کے خلاف احتجاج کریں گے۔

سے شادی کی جومیرے حقوق بوری طرح ادا کرتاہے

اس کے گھر والوں اور رشتے داروں کا برباؤ بھی

سوال: چند ماہ قبل مل في اليب وينداد مرد

اور متعدد مالول سے تھے اس درام سے بازرہے ن تصیمت کرنے للیں۔ ان کا کمنا تھا کہ خون پسد الك كرك ميں پيے جمع كرون اور اپ شوہر كو دے دوں مکان خریدنے کے لئے مکان اس کا بوجائے گا تو بھر وہ اے طلاق دیدے یا دوسری

س دیدوں یا آزادی سے اپنے سے جمع لرقی رہوں

مطابق رفیدہ کے خلاف کسی بنتاہے۔ ا يجنسي " في تحقيق شروع كي تغنيش كے بعديد جلا كەرفىدەنے اس كىيئى كى صدارت خودكى تھى جس نے مختلف کمپنیوں کے حصص تقسیم کے تھے۔ خود رفیدہ یہ بات مانتی ہیں مراس کے ساتھ وہ یہ بھی کتی بین که اضول نے اپنے عزیزوں کے مفادات ے کسی کو آگاہ کر دیا تھا اور اس کے بعد مبلحظ میں حصه سي لياتفاء

اور شوہر کو زندگی کا بوج اٹھانے کے لئے تنہا چھوڑ شادی کرلے ۔ اس کنے میں عجیب جواب, اگر آپ اپ مومری شرکت سے مستن دی میں موں۔ لیا میں اپنے بیے دمل کی صروریات کی سمیل کے لئے اپنے شوہر کے باتھ ربائش کے لئے مکان خرید نے کی خواہش مند بس تو

### لِقِيهِ: مَا تُرْمِحُ لِ

رفیدہ کے اس اعتراف کے بعد اکثریاری لیدوں کا کہنا ہے کہ انہیں لازما استعفی دے دینا چلہت وہ یم کہتے ہی کہ اگراشوں نے ایسانس كيا تو اسس اس ير مجبور كرنے كے لئے وہ مهم چلائیں کے۔ بظاہراس وقت رفیدہ کی بوزیش ست نازک ہے حکمرال یارٹی کی خواتین ونگ میں ان کا اب بھی اچھا خاصا اثر ہے۔ اس لے ساتھ ان کے مخالفین کو اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ خود ان کے تھیلوں کے بارے میں مزید انکشافات کرسلنی ہی۔ خصوصا وہ انور ایراہیم پر الزام عائد کرتی ہیں کہ وهات صاف متمرك نس بن جتاك تصوركيا جانا ہے۔ مر انور ر کوئی الزام ثابت کرنارفیدہ کے لے ایک مشکل کام ہوگا۔ کریش کے خلاف افور کی

ال سرد جل من رفيده كے سب يوے مار ممار محد نے معن خرفاموش اختیار کردھی ہے۔ اندول نے رقیدہ کی محص الزام کی بنیاد ہے ندمت کرنے سے انگار کردیا ہے۔ مگر اس سے رفدہ ک بوزیش مشحم نسی موتی کیونکد ان کے خلاف تعتیش برحال جاری ہے۔ اگر دفیدہ اس الزام ہے اريل من تك برى الدم مسي بوياس لوم تنده عام انخابات میں شاید پارٹی اسس امیدوار لے طور پر كوا يذكر كيك ركونك مماثر ايك كبت وزيرك حفاظت كرنے والے كى اس كے كر انتخابى ميان

حالات من آب كولسي عقل منددين دار اور امانت دار مخص سے مشورہ کر ناچاہے تھا لیان جیسا کہ خط ے اور اور ہوتا ہے آپ نے ہرایے غرب سے مثوره ليناشروع كردياس نسي مجماك يدموزون

میں از ناپندے کریں کے۔

كام مى اس كے ساتھ شركت كري اور اس شركت کو مصدق بنانے کے لئے قانونی وستاویز تیار کروانس۔ یہ لکھا ردھی شرعا جاز ہے

بيال الك اورايم بات مجي كوش كذار كردول ك آب صرورت سے زيادہ جذباتي مولتني ان

### چے چنے اے بعد دوسری مسلم ریاست

# بغاير وسال اوك اجارجيت ك نشالي لي

ابق موویت بونین کے خاتمے کے بعد نوبدار اسلامی جموریتوں کے خلاف روی جارحیت کے سلطے کا اگلا مراؤ کمال ہوگا؟ اس جارحیت اور فوجی حملے کی ابتداء تاجکستان سے ہوئی تھی۔ آزادی کے اعلان کے ساتھ می مخارب كروبول مي اقتدار كے سوال يركشت و خون كا بازار کرم ہوگیا۔اس کے بعد چیچنیا یردوسی فوجوں کی بورش ہوئی جس کی بلاکت و تباہی کی ندیر مشکل سے ی لے گی۔ یہ تو ہوالیکن اس خون خرابے نے روس کے اصل چیرے اور روسی لیڈروں کے ذہن ودل یں چھے ہوئے استعماریت کے دیرید خواب پر سے بردہ بھی اتھادیا۔

روی فوی جلے س بے قصور چین مسلمانوں کے وحشیانہ قتل اور ہولناک تباہی نے بیشر ذہنوں کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ روس کا اگلاقدم کیا ہو گااور نگاہی بار بار بشکیروستان کی طرف الفتی بن۔ سوال یہ ہے کہ آخر روس نے اپن جارحیت کی مشق کے لئے اسلامی جموریہ بشكيروستان كاسي انتخاب كيوں كيا۔ 25 اپريل 1993 کو عوامی رائے شماری کی بنیاد پر اولین صدر جمهوریہ مرتصنی عبدالله رحیموف کی طرف سے بشکیروستان کے دستور کا اعلان ہوتے ہی ماسلو کے مخالف طقوں سے احتجاج بلند ہونے لگا۔ اس کے بعد سے کریملن اور رحیموف کے درمیان کشید کی بڑھتی لئ جس مل لي اي وقت آتي جب 1994 مي روي اور بشکیروستان کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا معابدہ ہو گیا جو این نوعیت کے اعتبار سے سابقہ روس تارستان معابدے سے مشابہ تھاجس كىرو ے مؤخر الذكركو اقتصادى و انتظامى امور اور ماسلوكى مافلت کے بغیر دیکر ممالک سے تعلقات قائم كرنے كے معاملات ميں وسيع اختيارت دئے كے

بشکیروستان کو روی اتحاد کی اسلای جموريتوں س ايك عرصہ تك دعوت اسلامى كے قلع کی حیثیت سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ حالانکہ وہاں کے باشدوں کو اپنا دین ترک کرکے اور تھوؤکس کلییا کے ساتے س آنے کی تمام تر كوششى كى كتىل اسلام يران كے دائع عقيدے کے مد نظر ملکہ یکاتر نیا دوئم کو مجبور ہو کر یہ فرمان جاری کرنا ریا که بشکریوں کو عسیائیت کی طرف داخب کرنے کی مم زک کر دی جائے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بشکیریوں اور بالدیوں نے 1812 میں نیولین کے خلے کا مقابلہ کرنے میں روس کاساتھ دیاتھا۔ بشکیریوں کو اوزنگ اور جاپننگ کے عمد می برصاور عنبت حلقه بکوش اسلام ہونے ر فزے۔ اس کی اس خصوصیت کا عراف کرتے ہونے بوشوای عقیدے کے پروکاروں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ روسی سلمانوں کے ند ہی امور کا ہد کوار ٹر اوواس بی رہے۔

والمقديم تاريخي كتابون مي بشكيروستان كا ذكر عرب سیاح سلام الرحمان کے حوالے سے ملتا ہے جو دوسری صدی کے وسط میں یاجوج ماجوج کی تلاش میں نکلا تھا۔ دریائے وولگا کے کنارے چلتے

علتے اس کی ملاقات ایسی قوم کے افراد سے ہوتی جو عرب کے لئے امجی غیر معروف تھی۔ انہیں بوناکہا جانا تھا۔ سلام ترجان نے اس قوم کو ترکی الاصل قرار دیاہے جو جنوبی بورال کے علاقے مس آباد تھی اور خود کو بشکورت کسی تھی۔ جہاں تک لفظ بشکورت کے مفہوم کا تعلق ہے تواس بارے میں مختلف آرا یائی جاتی ہی بعض لوگ اے باشاے ماخوذ بتاتے بس توبعض اس کامیداشد قراردیتے بین جس کے لتے یہ علاقہ آج مجی مشہور ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بشکورت کی وجہ تسمیہ امیر

سولهوس صدى مين جب بشكيروستان ر روی تسلط قائم ہو گیا تو ان کے مذہب و عقیدے ہر تھی جاروں طرف سے یلغار ہونے لکی اور انہیں عیبانت کی طرف راغب کرنے کی کوششش تیز تر ہوتی کئیں۔ تاہم ایسی کوئی مهم کامیاب نہ ہو سکی کیوں کہ دین لوگوں کے دلوں میں رائج ہو

باعجورت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا ذکر معروف مورخ الفردوسي فے كيا ہے۔ دسوي صدى س ایک عباسی خلیفہ کا نمائندہ احمد بن فصلان نے بشكيروستان كادوره كياتها جو وسط دريات وولكاك ياس واقع ملك بلغاريه مين اس وقت تحار اس دورے سے اس نے برا غلط تار دیا اور اسس بدترین رک قوم سے موسوم کیا کیوں کہ نفاست و صفاتی ان میں نام کونہ تھی۔ مزید بیا کہ وہ وحداثیت کے بجائے مشرکان اعمال یر کاربند تھے۔ اور اپنے خداؤل كى تختيال كل مي لفكائ رب تقي سحراور نُونے نُوع کرتے تھے۔ جوری پکڑنے ، شکار اور نجارت میں کامیابی اور آسیب سے نجات کے لئے بحوميوں كاسمارا ليتے تھے۔

این فصلان کے دورے کا مقصد اشاعت

وسطایشهای مسلم ریاستوں کی جغرافیاتی السانی

ور تہذیبی و ثقافتی صور تحال کے پیش نظر لازمی طور

ر ان آزاد مملکتوں کارشة دیگر ممالک کے مقابلے

مسلم ملکتوں سے زیادہ فطری اور قری قرار پاتا ہے۔

جے روس یا مغربی ممالک لکھ کوششوں کے

باوجود فتم نسي كرسكة بلكه جوكذشة 80 سالوں كے

كموسف تسلط كے باوجود حتم نسس مويات،سى

سبب ہے کہ ان چھوئی چھوئی آزاد جمهوريتوں ميں

اسے بعض حکمرانوں کو روس اور دیگر مغربی ممالک

ک جانب سے شددیے کی کوشششیں جاری ہیں جو

ان مملکتوں کو اسلای بیداری کی آماجگاہ بننے سے باز

يُحِلِّتان في الوقت ان مسلم مملكتول مي

تاجكتان سے لے كر ازبيكتان تك اسلام وحمن

فوتوں کاسازش اتحاد بوری طرح آشکارا ہے۔

بشكيريوں من اسلام كي نشرو اشاعت كاسرا بلغاري یا تاری قوم کو جاتا ہے جس نے روس میں سب ہے پہلے قبول اسلام کا اعلان کیا اور میں بلغاری افراد دین کی اشاعت کے لئے بشکیروستان کے مغربی علاقوں می مجی پہلے اور بخارا کے مبلغین نے جنوبی علاقوں کا رخ کیا۔ بشکیریوں میں اشاعت اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے عبرت ناک انجام کا تذکرہ بست سی عوامی اساطیری کمانیوں میں لما ہے۔ اوز بیک اور جابیک دونوں امیروں کا نام بشكيروستان كى تارىخ مى اس لے روشن ہے كه ان کے عمد سی مذصرف اسلای ثقافت کا فروع بوا بلکہ جنوبی بورب کے علاقے میں معجد کی تعمیر کی روايت كا مفاز ان دونول حضرات كي ايماء ير مواء سي نهيس بلكه مساجد مي عربي زبان كي تعليم اور قرآن پاک بڑھانے کا اہتام بھی انسوں نے بی شروع کیا۔ تآرستان كى راجدهانى قازان ميں يا محويس صدى ميں دارالقصنا، کے زیر استام پہلا اسلامی بشکری اخبار

اسلام نسس بلك سفارتي تعلقات كا فروع تحار

نکلنا شروع موا تو قازان سے اسلامی مبلغین دین کی دعوت پھيلانے كى غرض سے بشكيروستان كے مشرقی علاقوں میں بھی جانے لگے۔

سولهوی صدی میں جب بشکیروستان پرروسی تسلط قائم ہو گیا تو ان کے ذہب و عقیدے رہ مجی چاروں طرف سے یلغار ہونے کی اور انہیں عسانت کی طرف را عب کرنے کی کوسسسس تیز تر ہوتی کس ، آہم ایسی کوئی مہم کاسیاب مد ہو سکی کیوں کہ دین لوگوں کے دلوں میں راس ہو چکا تھا۔ اور غیر ملی اقتدارے نجات کے حصول کارمزین چکا تھا۔ وہاں پر ست مساجد تھیں جبال بیخ وقت باجماعت نمازك ساته ساته خطبه جمعد محى بوتاتها اور تلاوت قرآن کے ادوار بھی چلتے تھے۔ جب روی حکام نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کواپنے دین سے مخرف کرنے میں وہ کامیاب سی ہو یا رہے بیں توانموں نے ایک سرکاری علم نامے کی روے یہ صروری قرار دے دیا کہ مسلمان اپنی مساجد کلیبائی طرز بر تعمیر کری اور اینے دین شعار کو ارتھوڈکسی طور طریقوں سے قریب کریں۔کوئی مسجد



تعمیر ہونے یر اس کا مخصوص میکس مسلمانوں سے اليا جانا تھا۔ جو مساجد اور دين اداروں كى طرف سے اداکیے جانے والی وقفہ جاتی رقوم کے علاوہ تھا۔

قیرروم کی جالوں نے بشکیریوں کورفت رفت مرکشة كر ديا اور 1733 س عام انقلاب في بورے علاقے کو اتھل پتھل کر دیا۔ مسلسل انتشار کی فصنا پیدا ہو جانے کے خوف سے قبصر روم کو اسلام کی بیج کن کی تمام تدبیرون اور مضوبون کو منسوخ کرنا برا لیکن اسلام کو کرور اور مسلمانوں کو عبیائیت کی طرف مائل کرنے کی دیگر کوششس زیری روکی طرح سے چلتی رہی مثلاب کہ جو شخص کلسیامی اپنے اعتاد ویقن کا اظهار کرے اسے جنس اور نقد کی شكل مي تحالف ملت تھے۔ يہ مهم مجى كادكر يد بوسكى کیوں کہ مسلمان اینے دین اور قرآن پر مصبوطی سے تے رہے۔ لیکن جب روی اقتدار یکاتر دونم کے باتھ س آیا تو اسلامی قوموں اور بشکیریوں کے تس اس کی سیاست میں یوی تبدیلی آئی جس کا مقصد وسط ایشیائی مسلمان لیڈروں کی تائید حاصل کرنے ك عرض سے ان سے قربت يرهاناتھا۔

1905 س قیم روم نے نہی عقائد کی آزادی کا مشور بیان جاری کیا۔ اس کے بعد بھکیر میں مسلمانوں کی آبادی کافی بڑھ کئی اور جب 1917

میں بوشووائی عقیدے کے پیروؤں نے انقلاب اکتوبر کا برج امرایا تو اس وقت وبال مسلمانول کی تعداد 12 لکھ تھی۔ اس کے بعد برچند کہ سائق سوویتی نظام کی اسلام مخالف مہم کے تحت مساجد بند كر دى كئيل كيكن مسلمانون كى تعداد مي لاكھوں كا اصافه بوار اوواشرس صرف ایک مسجد باقی ره کی جب كه وبال كى آبادى 1992 تك دس لاكه موكنى اسے حالات میں بعض اسلای شخصیات نے الموسف حكام كے ساتھ معاونت كا باتھ اس لے بڑھایا کہ باتی کے رہنے والے اسلامی اداروں کی حفاظت کر سلیں کیوں کہ سابق سوویت او نین میں باقی رہ جانے والے تین اسلامی ادارے محے ان س سے ایک اوفا میں توری و سائیریا کے مسلمانوں کے لئے دین ادارہ تھاجس نے بشکیری مسلمانوں کی دین تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سابق بوویت نونین کے توشے کے بعد سے روس میں مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا ہو جانے کے باوجود بشكيري مسلمانون كو خصوصا جمهوريه لتحيينيا کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اس ازمائش کی کھڑی میں مسلم اتحاد کی قدر و قیمت کا

### بقیه : اسلام دشمن موتوں کی کار مرمائی

سب ہے اہم ہے جال اسلامی بداری کی امرسب سے زیادہ شدت رہمی ہے اور بیال کی اسلامی انقلابوں کی سرکرمیاں دیکر مملکتوں ر بھی اثر انداز اسلامی احیا، سے اس لئے بھی خائف ہیں کہ انہیں ہوری ہے ، تاجکتان کی اسلامی احیا ، پارٹی (آئی آر اس حقیقت کا شدت سے احساس ہے کہ روسی نی) جس کو عوای سطح پر زردست تمایت حاصل سامراجیت کے خاتے سے اس بورے خطے میں ہے اور جس کے خوف سے روسی طقول میں ازادی کی جو فضا پدا ہوتی ہے اس کے سبب وسط سرائیکی پھیلی ہوتی ہے اس بورے خطے میں اسلامی بیداری کی علامت بن کتی ہے اسلامی احیاء يارني كو كذشة 92 مي لميونسك نواز موجوده طومت نے اقتدار سے محروم کردیا تھا۔ کیکن اقتدار سے مروی کے باوجود اسلامی جیالوں کے عزام اور تیام کے لئے جو باہمی اتحاد وتعاون کا جذبہ موجودہ توصلے بلند بیں اور وہ تاجکستان کی موجودہ کمیونٹ ہے وہ اسلام دشمن قوتوں کے لئے آنے والے نواز حکومت سے باہم دست کریبال ہیں۔

روس اور مغربی ممالک وسط ایشیاکی آزاد مسلم ملکتوں میں اسلامی انقلابیوں کی سرکرمیوں اور ایشیا کے مسلم ممالک کا دنیا کے دوسرے ممالک اور بالخصوص اين بروسي ممالك سے كرس روابط پیدا ہوتے جارہے ہیں اور ان مسلم ممالک میں اسلام کی سربلندی اور اسلامی اخوت یر بنی نظام کے دنوں میں زبردست چیلنجی حیثیت اختیار کرلے گا۔

كيونكه وسط ايشاكي مسلم رياستوں سے ديگر مسلم ممالک میں آمد ورفت کا جو سلسلہ چل ہوا ہے اور اسلامی سطیموں اور عوام کے دیتی اخوت اور لسانی وتهذيبي تعلقات كي جانب جور جمان موجود سے اس كاكوئى جواب اسلام دشمن قوتوں كے پاس سي

اندازه بوكيا ي-

غرض کہ وسطایشیای مسلم ریاستوں کے بطن سی جو انقلاب کروئی لے رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں اسلامی بیداری کی روسے تاریخ ساز تابت ہوں کی۔ اور یہ اس بات کا بھی واضح اعلامیہ بس کہ مغرب کی جودهرابث زیاده دنون تک باقی سی ره بلے کی کیونکہ اسلامی بیداری کی امراور اسلامی انقلانی تنظیموں کے درمیان پیدا ہو رہے عالمی روابط بلا شہد مستقبل میں باطل کی شکت اور حق کی سربلندی کا پیش خیم ابت ہوں کے۔

### ومسلمان جانوروں كى طرح ذبح هور هے نقے اورامن عالم كنام نهادم حافظ تماشد ديكھ رهے تھے"

# بوسنیان سما اول این این اولی ا



ایک پناہ گزی کیمپ میں سراجو کے مصوم بے استقبل تاریک

کار فرمائی کا یفن کرنا بڑا جس کے تحت بوری

حکمت عملی اور مصوبہ بندی کے ذریعے یہ صرف

مسلمان جانورول كى طرح ذيح بور ي تح اور امن عالم کے نام نماد محافظ لحرے تماشہ دیکھ رہے تھے۔ یمی فائم کی تصنیف "بوسنیا کے ایک جنگی نامہ گارکی دائری "کو بلامبالد ایک ایسی ایم دستاویز قرار دیاجاسکتاہے جس می بوسنیا مرزکونیاکی سرزمن کو سلم وجودے پاک کرنے کی سربیاتی مم اور اس کے کھناونے چرے یوے یودہ اٹھایاگیا ہے۔ یہ ان خطرناک حالات کی جیتی جائتی تصویر ہے جن س خود مصف کو کئ بار موت این سرر اوری ہوئی نظر آئے۔ اس سے قبل کی غانم نے 1991 س سربیا اور کروشیا کے درمیان جنگ اور 1992 کے موسم كرما مي جموريه بوسنيا ومرزكونيا مي جنگ کے ابتدائی دنوں کی ربورفتگ اخبارات کے لئے ک بے لیکن یہ تسیرا تجربہ بقول ان کے خوفناک ترین ثابت ہوا ہے۔ جیسا کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تاریخی سازشی تفسیر و تعبیر کے نظریہ کے قائل نہیں تھے لیکن جو کچے انہوں نے اپن کھلی آنکھوں سے دیکھا اور بوسنیا می جو مناظران کے کیمرے کی قید س آئے ان سے اسس ایک ایس سازش کی

اس شمارے کی قیمت چار روپنے سالانه چنده ایک سو پچاس دویت اسوامر می والر بميكے از مطبوعات مسلم حيويا نرسيط رِنٹر پبلیشر ایڈیٹر محدا حدسعد نے الفاء افسيك ريس مع محموالر دفتريلى ثائمزا نثر نعيتنل 49 ابوالنصل الكليوه جامعہ نگرونتی دلی۔25سے شالع کیا فون .6827018

كسى ايك كروه ايك بستى يا ايك شركوي ظلم كانشانه بناياكيا بلكه بورى ايك قوم ظلم كى تدر بوكن ايمنسي انٹرنیشنل کے بعض نمائندوں نے سربیائی بولس چفے سے سوال کیا کہ جیلوں اور قیمیوں میں مقید مسلمان باشندوں کے وزن می اس حد تک کی کیوں آئی ہے کہ وہ چلتے پھرتے ڈھانچے معلوم ہوتے ہیں۔ اس بریہ جواب ملاکہ وہ ختریر نہیں کھاتے اور رمصنان می روزے رکھتے ہیں۔ مسلمان الے ی ہوتے ہی کیاتم نے ان کا قرآن میں براھا۔ اس بولیس سریراہ کو سربیاتی بولیس کے ہاتھوں مسلمانوں ير توڑے كے وحشت ناك مظالم كى كوئى روا نس ہے۔ خوف ودہشت کے ماحل میں سانس لینے والے چالیس لکھ مسلمان قیدیوں کے مصاتب کی بھی اے کوئی قلر سس ہے جس نے دوسری جنگ کے دوران جرمن نازیوں کے

ڈھائے گئے قبرکی یاد ذہنوں میں تازہ کردی۔ کاش کہ

اے معلوم ہوناکہ انسان کے لئے سور کے بغیر بھی

شكم سير بوكر كانا مكن ب اوريد كد مسلمان خواه

رمصنان ہو یا اس نے علاوہ توتی مسینہ لاغر ہوئے

بغير بحى روزهر كھتے ہیں۔

مصف كو جب كروشياكي راجدهاني زغريب ہوتے ہوئے بدقت تمام سراجیو کینے میں کاسیابی ماصل ہوئی تو انس سب سے پہلے شریوں کی طالت جانے کی خواہش ہوتی جس کے لئے انہوں نے ایک استال کا دورہ کیا کیونکہ جنگ کے دنوں من سي ايك ايسي جله ب جبال اس شراوراس کے ملینوں کی صورت حال کا ندازہ لگایا جاسکتا ہے - جتن در مي استال تك سي سك ان كادل مي

عابماتھا کہ کاش کہ عاروں طرف سے ان کے کانوں میں آنے والی بم کے دھماکوں کی آوازیں بند ہوجاتیں لیکن دھماکوں کا سلسلہ تھاکہ بند ہونے سى سى سى آناتھا۔

یہ توقع محجے اس بنیاد رہ تھی کہ استیال اور اس کے قریب کے علاقے فوجی کارروائی کانشانہ شہیں بنائے جاتے لیکن یہ میرا وہم ہی تھاکیونکہ تھے معلوم ہواکہ سربوں نے ایسی جگسوں کو بھی نسی چھوڑا

تھا۔ جیے جیے وہ استال سے قریب آرہ مح

بماری سے تباہ کاری کے آثار نمایاں ہوتے

جادے تھے۔جیا جاگا شہری نہیں بلکہ شہر خموشاں

ر بھی جا بجا بمول کی بورش ہوئی تھی جس سے

مردوں کی بڈیاں تک لرز لئی بول ک ایک بم

استیال کے پاس غانم سے چند کر دور کرا جو یقینا ان

کی جان لے لیا لین ابھی حیات باقی تھی۔ دو دیگر

اشخاص اس دھماکے کی لیٹ س آئے ایک

نوجوان اور ایک پانچ سال کی لڑی۔ دونوں کو شدید

زحی عالت میں استبال میں داخل کیا گیا۔ ان کے

چروں پر موت کی زردی بھرتی جاری تھی۔ اور

زندکی ان سے رخصت ہو رہی محید ڈاکٹر اور نرس

خون کی تھیلی فراہمی کے لئے ہاتھ پرمار رہے تھے

بلد بنك كى رس خون كاسٹاك ختم بونے كا اعلان

كر حكى تعى استيال كاعمله اتنى بار خون دے چكاتھاك ان کی جان لب رہ آئی ہوئی تھی۔ غرض کہ عجیب بے چارکی وبے بسی کا سمال تھا۔ نورا استیال ز حمیوں اور بلاک شدگان سے بحرا ہوا تھا۔ فرش بر مجی جابجالاشیں بلحری ہوئی تھیں۔

ایک جنگی نامہ نگار یحی غانم کے قلم سے

نهطے برحال ایسانہیں ہوا اور سمیرہ سے ملاقات

كا موقع مل كيار سميره مجسم آه وزاري بن بوني محي

انٹرونوکی ویڈیوریکارڈنگ کے دوران تھے اس نے

بتایاک دہشت کاؤکار ہونے کے بعدے مد صرف

يحى غانم

اس نے بلکہ اس کی دوستوں نے مجی اسکارف

باندهنا شروع کردیا ہے نیزیہ کہ اس جانگاہ تجربہ کے

بعداے ایک پناہ گاہ کی صرورت محسوس ہوئی جو

اے قرآن مجد کی صورت می مل کئے۔ اس نے

برسی معصومیت سے سورہ فاتحہ زبانی سنائی۔ پھراسی

21 سالہ سمیرہ جن کا سمیرہ ایانوفیتش ہے

حفاظتی انتظامات واقدامات کے مقلطے میں انساني تقاصنون كو اكثرو بيشتريس يشت وال دياكيا اس کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ تمام مسلحتوں ہر عدل وانصاف کے تقوق کے اصول کے تحت یجی غانم نے ایک غیرجانب دار صحافی کی حیثیت سے عصمت دری کے مرتکب جنگی قیدیوں اور عصمت دری کا شکار ہونے والی عورتوں سے اخباری انٹرولو کی خصوصی اجازت جاس تھی۔اس کا جواب اس بد دیاگیا کہ برچند کہ شدید محاصرے کے باوجودان کے صائب سے دنیاکوآگاہ کرنے کی غرض سے عالم اسلامی سے سراجیو آنے والے پہلے تخص بس تاہم بؤسنیائی طومت ایسی عورتوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نسس دے سکتی لیکن اس س شك سس كدوه ظالمول كى بوس كانشارة بن بي اور ان کے جسم وروح ایسی اذیتوں کے صدمے سے چھلیٰ بس جس کی تذریر انسانی تاریخ میں شاید ہی

غانم نے بعض ذرائع سے عصمت دری کی

معصوبان لج س كماكدكياميرا خيال ب كدكياكوتي شکار جن عور توں تک رسائی حاصل کی ان میں سے غیر بوسنیائی بھی اس سے شادی کرنا پسند کرے گا۔ سب نے کوئی انٹراددینے سے انکار کردیالیلن انسوں غانم کا جواب اثبات مل تھا پھر وہ خود کلای کے نے این مم جاری رکھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان انداز مس بولی الین کیا اتاسب کچ دیکھنے کے بعد من زوجیت کی محمل بوسکوں گی" ای سوال کا غانم کے پاس کوئی جواب نسی تھا۔ سمیرہ کی بتائی ہوئی

«سربیانی در ندوں نے پہلے میری سہیلیوں کی عزت لوٹی ت<u>نسیں صبوب ہے</u> بچرمیرے ساتھ منہ کالاکیا "ایک بوسنیائی مسلم دوشیزہ کے رونگئے گھڑے کردینے والے باثرات

> عورتوں سے کفتکو زخم یر مک یاشی تو تصور کی ماسكتى ہے ليكن ان كى خاموشى ظالموں كواپنے جرائم کی بردہ لوشی کا مزید موقع دے گی۔ آخر انسس دو لؤكيان ملس ان كے نام تھے " املا" اور "سميره " جو انٹربودینے رواضی ہوگئیں لیکن جب معینہ وقت ر اول الذكر كي ربائش يرشيلي فون كيا كيا تو جواب مي تين الفاظ سنائي دئے " املانے خود نقى كرلى " بعد س اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ سولہ سالہ املا سربیانی ایدارسانی مرکز میں چھ ماہ تک قدرہے کے دوران دسول بار اجتماعی آبروریزی کا صدمه مزید مرداشت مذكر سكى اور مقيد بستى سے خود بى نجات حاصل کرلی املاکی خود کشی این نوعیت کا پلایا مخری واقعہ سی تھا۔ اب غانم اکر سی دعا کرتے رہے تھے کہ سمیرہ بھی کسی الماکے بی لقش قدم پر

جلے سے پہلے مشرقی بوسنیا کے روجانسا شہر می بی اے سال دوم کی طالبہ تھی جباں اس کے خاندان کے افراد 92 س عدالاصی سے قبل سینے تھے۔ اس وقت سراجيو من جنگ جاري تھي ليكن ان كا شهر يرسكون تها آبم فصنا من كشيدگي محي، مدارس اور تجارتی مراکز بند تھے لوگ اینے کھروں سے لکلنے می احتیاط کرتے تھے ۔ اور اس دوران ان کا خاندان شيلدوفيتش گاؤل من منقل موكيا جبال مي 92 كا اورا مدر کزارا 22 می کو روجانسا یر سربیاوں نے راکوں سے حلہ کردیا جس کا سلمانوں نے کوئی جواب نس دیاکوں کہ ان کے پاس اسکوں کی لی تھی چند روز بعد ان کے گاؤں رہے بھی سربوں کا حملہ ہوگیااور اے آگ لگا دی کئ اس میں خود ان کے یروسوں نے ی حصد لیااور تمن عور تول کوز، ملا ڈالا مجبورا وہ لوگ پاس کے گاؤں شادو فینا ہے۔ اور وہاں تین ماہرے۔ بعد س وہ این مال کے ۔ روجا تنسا شر اکنیں اور باپ اور بھائی پاس کے

گاؤں میں رہ کتے۔

10 ملى ثائمزانثر ننشنل

# مَوت كيسوداكرون كوزندى بخشيخ كياسالافي بنياد بيرستى كاهوا

## نام نهاد اسلامى بنياد پرسى ك پروپيكند كاحقيقت پسندان هجائزه

الك جرمن اخباركو انثرويو دية موت ناتو کے سکریٹری جزل ولی کانس نے ایک سوال کے جواب مس کماکہ "اسلامی بنیاد برستی سے مغرب کو اتابی عظیم خطرہ بعثا مجی کموزم سے در پیش تها" بولوگ مغربی اخبار و رسائل کی ورق کردانی كرتے رہے بي انسى معلوم ب كر آج كل بورب وامریک می بنیاد رست کے نام یر سلمانوں کے خلاف متعصبان جذبات كا اظهاد الك عام بات

ولى كلائس كابيان ايك ايے وقت ميں سامنے آیاہے جب ناتو کی صرورت و اہمیت کے بارے مل اہل مغرب کا ایک طبقہ پھرے شہات کا اظهار النے لگا ہے۔ اس سے قبل جب سوویت نونین اور وارسا معابدے س شامل ممالک ے کمیونزم کا جنازہ نکلا تھا تب مجی ست سے مغربی دانشوروں نے ناٹوں کو ختم کرنے کی مہم چلائی تھی۔ ادھر حالب دنوں میں بوسنیا میں اس تنظیم کے غیر موثر رول کے بعد، خصوصا بہاج می افرے اقوام محدہ کے فوجیوں کی حفاظت سے معذوری کے اظہار کے بعد ست سے لوگوں نے نانو کو ایک ناکارہ تنظیم کساکر الے فتم کردیے کی اپل کی ہے۔ ظاہرے یہ بات اس ادارے سے وابست بڑی بڑی تخواہی وصول كرنے والوں كے لئے نامابل قبول ب ـ مر كھلے طور ہرانے ذاتی مفاد کے بارے میں بات کرنے کے بجانے یہ لوگ اسے طریقے اختیار کرتے ہی

جن ے نانوکی صرورت واہمیت اجاکر ہو۔ سال بي امر مجي قابل توجه ه ك وه بنياد يرسى آخرے كياجس سے ولى كلائس اس قدر خوفزده بس بنیاد برسی کی جرس در اصل "احتجابی عسائيت يا روميشن كرمچني مي ملي بي-مسانی بنیاد رسی در اصل ایک ایسی تحریک ب جو

ازاد خیال ماہرین دینیات کی تقیدوں کے بر فلاف عیاتیت کے بنیادی عقائد کے دفاع و حفاظت کی کوشش کرتی ہے۔



اسلامى بنياد يرسى افسانه ياحقيقت

ليكن اب يه اصطلاح بالعموم ان مسلمانول کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو ایک اسلامی ماحول میں اپنے شعار کے مطابق زندگی بسر کرناچاہتے ہیں۔ اسے نظریہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ملمانوں کی یہ کوشش ابل مغرب کے نزدیک بنیاد برسی اور کوتاہ ذہنی کی علامت ہے۔ مغربی یریس نے ایک باقاعدہ مسٹر فنڈانٹلسٹ یا بنیاد رست کا مولا تک محلیق کر لیا ہے۔ کسی نے کیا

میم نے جناب بنیاد برست کوئی وی پر دیکھا ہے۔ وہ ایک سیاہ فام کھن دار هی والا اور خطرناک نظرآنے والا شخص ب جو محیک سے انگریزی سی بول سكتاء عام طور سے يہ شخص عجبيب و غريب لباس زیب تن کے رہا ہے ای کے ساتھ اسکے ہاتھ میں ایک تلوار یا کلاشنکوف ہوتی ہے تاکہ وہ ہراس ادی کو موت کے کھاٹ اثار دے جو ایک کتاب المقاب عام فساد برياكرنے ،معصوموں كوبلاك يا دہشت زدہ کرنے اور کتابی جلانے کے دوران بی جناب بنیاد برست صاحب مجی مجی کھر پر آرام كرتے ہوئے بحى نظراتے ہيں۔ وہ اپنے زالے انداز کے سلیر کو آبار کر چٹائی پر بیٹے کر خوشبودار مرعن کھانا کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کھانا سے فراغت کے بعد وہ اپنی متعدد ہوبوں کی مار پیٹ کا فريسند انجام دية بين جي بال بالكل ميي بين جناب بنياد رست ايك لمل اور ناخوشكوار انسان"-

بنیاد رست کی مغربی تعبیر و تشریح کے بعد اب آية اصل مستله كي طرف يعني ولي كلانس كايد بيان کہ اسلامی بنیاد ہے ت مغرب کو زیردست خطرہ لاحق ہے۔ در اصل ولی کلائس کے اس بیان سے بھی زیادہ تعجب خزیہ بات ہے کہ آخر انسوں نے اس کے لئے یہ وقت می کیوں منتخب کیا۔ یہ بیان اسوں نے در اصل بون میں دیا، جب وہ جرمن عاسلر ہیلمٹ کوبل سے بات چیت کے لئے وہال کتے تھے۔ انہوں نے مذکورہ بیان کے علاوہ یہ بھی کہا کہ چینیا میں روسی بربریت کے باوجود نانوروس کو وه مراعات ديتا رب كاجو "يار شز شب فاريس" معابدے کے تحت اے حاصل بس۔ کویا روس کے ذریعے معصوم عوام پر مظالم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامال کے باوجوداس کیدداس لئے

جاری رہی جاہے کہ مغرب کا عموی فاتدہ اس میں ہے د کہ چینیا کے مظلوم عوام کی حایت سی۔ چینیا کے بارے میں مغرب کا یہ رویہ بالکل ایای ہے جواس نے کن یوس سے بوسنیا کے بارے میں اختیار کر رکھا ہے۔ بوسٹیا میں قبل عام اور سل کشی جیے بھیانک جرائم کو مغرب نے محفن اس لے نظرانداز کر رکھا ہے اکہ اسے مغرب کا مفاد مروح ہوتا نظر آنا ہے اگر وہ سربوں کی جارحیت کو بزور طاقت دو كنى كوشش كرما بيدويا مغرب كا مفاد چيجنيا بوسنيا اور مغربي ايشيا مي مسلمانون کے خلاف روسی، سرتی اور اسرائیلی جارحیت سے سس بلکہ نام نہاد اسلامی بنیاد برسی سے خطرے میں رہا ہے۔ یہ اسلامی بنیاد رہتی جیسا کہ 9 ستبر 1993 کے انٹرنشنل بیرالڈ ٹربیون کے ایک مضمون من لکھاگیا، بالکل اتنی می خطرناک ہے جتنا

جذباتی مجی بنا دیا گیا ہے ۔ دہشت کردی محص دہشت کردی سس ہے۔ یہ کوئی تعریف مجی سی ہے ایک سای حربہ ہے۔ دہشت کرد صرف وہ بی جو اہل کم کے خلاف تشدد بر آبادہ ہیں۔ اسرائيل صرف انسي لوكون كود بشت كرد ماناب جو اسکی مخالفت کرتے ہیں۔ اس طرح امریکہ کی نظر س صرف وی دہشت کرد بی جو اسکی یا اسلے مامیوں کے خلاف ہی۔ اس لفظ یعنی بنیاد برستی کو استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے دوس سے كى ايك كى طرف رہنے كافيصلہ لے ليا ہے۔ يہ فصلہ ہم حق و باطل کے درمیان تمیزی بنیاد پر سی كرتے بكك اس لئے كرتے بيں كہ في لوك بمارى یالسیوں سے اتفاق نس کرتے۔ ہمیں اس سے مطلب شس کہ ہمارے مخالفین کاموقف محے ہے یا فلط بلکہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مخالف لازمي طور سي غلط ب-

جب بھی مسلمان کہیںا پنے حقوق کے لئے جدو جہد کرتا ہوا نظر آیا ہے تواسے فورا بنیاد پرست اور دہشت كرد قرارد يد دياجاً المي كم مسلمان كى مركوت ش "اسلامى بنياد يرسى" م جبكه بوسنيا مى سربول كى جار حسيت اور مظالم اور لبنان مي اسرائيلي بمباري كوعبياني ياميودي بنياد برستي سے تعبير نهيں كياجا بار

> دبائی میں کمیونسٹ تھے۔ جب مجی مسلمان کسی انے حقوق کے لئے جدو جد کرنا ہوا نظر آنا ہے تو اسے فورا بنیاد برست اور دہشت گرد قرار دے دیا جانا ہے۔ کہ مسلمان کی برکوششش اسلامی بنیاد رست " ب جبكه بوسنياس سربول كى جارحيت اور مظالم اور لبنان می اسرائی بمباری کو عساتی یا

كه 1930 كى دبائى من نازى اور فسطائى اور 1950 كى

سودی بنیاد رسی سے تعبیر سی کیاجاتا۔ ایک انگریزی صحافی رابرث فیک نے این كآب "ين دى نيش" مي بجاطور يو لكھائے ك بنیاد یرتی کی اصطلاح نه صرف میم ب بلکه اے

لڑکیوں کو اٹھانے میں کاسیاب ہوگتے اور مارپیٹ کر

سميره كو بجي اين ساتھ لے گئے اور ایک گاڑي س

بھایا جے ان کی عرت لوشے والا سربیاتی می چلا رہا

تھا۔روجاتماکے ایک فلیٹ می تینوں سمیرہ کولے

دوباراے این ہوس کانشانہ بنایا۔

ولی کلانس کا بیان اور بیان کئے گئے بس منظر میں دیکھا جانا چاہتے۔ان کا بیان ان مسلمانوں کے خلاف ہے جواینے انداز سے بغیر کسی مداخلت کے این زندگی جینا چاہتے ہیں۔ گر کلائس کی نظر میں یہ لوگ خطرناک ہیں۔ اگر ان خطرناک لوگوں کا ہوا نہ کھڑا کیا جائے تو ناٹو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ظاہرے اگر ناٹوں ندرے تو پھر سیکر مری جزل کی اتنى بھارى تخواه والى نوكرى بھى يە بوك اسى طرح اگر ناثو یہ رہے تو موت کے سوداکروں یعنی بتخیار بنانے والول لی زیردست فائدہ دینے والی تجارت بھی حتم ہو جائے گی۔

> روجاتساجس روز وہ آئے سرلس ویران بڑی تحس اور سربیانی دو قربوں فراتشکا اور " یاکیا" کا محاصرہ کرچلے تھے جہاں انسوں نے صرف ایک دن سی سیروں مسلمان مردوں عورتوں اور بحوں کو قتن کیا اور بے شمار لوگوں کو پکر کر دو مدرسوں میں قائم حراست گاہ میں بند کردیا۔ اس کے علاوہ قریب کے جنگوں می فرار ہوجانے والے مسلمانوں کو

چن چن کر تلاش کیا گیا۔ مسلمانوں کی لاشوں کو انسوں نے خال کھروں می مجر کران می آگ لگادی۔انبی دنوں ایک بار ایسا ہوا کہ اپنے محلے کے دہنو نام کے ایک نوجوان کی آواز سمیرہ اور اس کی مال نے سن جو - انہیں رد کے لئے یکار رہاتھا۔اے ہمارے کھرکے سامنے سربیاتی شکاریوں نے کولی ماری می جب اس کی ماں باہر نکلس تو سربیوں نے اسس زخی

THE CALL THE WAR

ا کی بوسنیاتی پناه کزیں خاندان اب سیال سے کمال جائیں

اردیا۔ ایسی حالت می وہ شمر چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور بغیرکسی طی امداد کے وہس بڑے رمگتے۔ شرمی سیره اور ان کی مال کورہتے ایک ماہ كذراتها كه الك دن دو سربياني جن من الك توان کا بڑوی تھا اور دوسرے کا تعلق جوریہ سربیا ہے تھاان کے کھریر آئے اور بندوق کی نوک بران سے ييے اور سونے كامطالب كيا۔ اس كے بعد دوآدى اور آئے اور انہوں نے ارتھو ذکس مذہب اختیار کرنے کے لئے کماریہ سلسلہ تین راتوں تک چلتارہا۔ اس کے بعد وہ ان سے مسلمان جنگجوؤں کی اسلحہ گاہوں كس گاہوں اور ان كے ناموں كى تفصل كے بارے میں بوچھ آچ کرتے رہے جس کا انہوں۔ کوئی جواب شیں دیا۔

ای رات روجاتنا کے ایک نوجوان نے سمیره کی ایک سیلی آیروریزی کی کوشش کی۔

چند روز بعد سميره كو بھي قبد گاه مي لايا گيا۔ آدھیرات کو بحلی نہونے کے باوجود سرچ لاتث ے کرہ چک اٹھا۔ سمیرہ اسے ہوگئ کویا کمری نیند س ب سربیاتی اس کی سلی کی طرف بردھ جس کی عصمت دری پہلے ہو یکی تھی۔ اس کی منت وساجت کے یاوجود ظالموں نے رات بحرس

این سیلی کاحشر دیکه کرسمیره کو اندازه بوچکا تھاکہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے روز سربیاؤں نے اے اور تین دیلر لڑکیوں کو اتھایا اور ایک عمارت میں انہیں لے جایا گیا جال وہ الك الك كردى لتيراس انسانيت سوز عمل سے وہ دھاڑی مارری می اور اس کی آمرور بڑی کرنے والاعض اے ڈرارہاتھا کہ اس کے ساتھ انجی تین آدمی اور ہیں۔ این ہوس بوری کر چلنے کے بعد جب اس نے بوچھا کہ مزہ آیا توسمیرہ نے اس کی آواز سچانے کی کوسٹسٹ کی اسی اشامی اندھیرے س جباس دلس نے سکریٹ سلگائی تو معلوم ہوا کہ یہ ان کا بڑوس تھاجس نے انسیں اور ان کی مال كوشروع س كرفنازكياتها دوسرى دات جي سربياني اے انہوں نے سمیرہ کی مال کواس لئے زدوکوب کیا ك اس پيان كى غرض سے ان كى مال نے قندیل جلائی۔ اس دوران وہ لڑکیوں یہ سربیوں کی دست درازی می مزاحمت کرری تھی سربیاتی دو

كرآئے اور ملے بعد ديكرے ايك دوسرے كے سلصنے اس کی آیروریزی کی جہاں سمیرہ کو بند کیا گیا تھا وہاں عور توں کی جملہ تعداد 360 تھی اور ان میں سے سولہ سے جالس سال کی عر تک کی عور تیں ایسی سی بربریت کاشکار بوئی میں۔ان می ے کئ ایسی مجی تھس کہ ان کی عصمت دری کی غرض سے ان کے ایک سال کے سے جدا کروا دیے گئے تھے۔ اسی قبد وبند اور ذلت کی زندگی کے دوران اسس تمن بڑے ترکوں مس مجر کر ان کی منزل بتائے بغیر سراجیو کے اطراف میں لے جاکریکتے ہوئے چھوڑ دیا گیا کہ سیال سے تمادے ترک مسلمان کتوں تك تخفي كا راسة مل جلئ كا" بوسنيا مي مسلمانوں کو سربیاتی اس لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ عثمانی ترکوں کی اولاد میں

سميره ع جب يه وال كياكياك آمرورين کے تیجے میں اگر وہ حالمہ ہوئی ہوتیں تو وہ کیا كرتس ان كا جواب يه تحاكم مي اسقاط حمل كروالسيد دوسرا سوال يه تحاكه اكر اسقاط حمل كى ملت، ملى تو بركيا بومانهول في كها من بيكو بلاك كروالتي ... ليكن نسي ... وه تو معصوم بورا .... من خود كو صرور بلاك كر لستي

# البيان اسالى القافت سيتعارف بو يوليين

يتي ير جي إوريس اس ندب كالحقيقي مرض

ہے اگرچاس میں شک سی کددوسرے مذاہب

مجی اس بیماری میں بسلابیں۔ اس صمن میں انسوں

لموزم کازوال اسلام کو ایک نے دشمن کی شکل می پیش کرنے کی مغربی کوششوں کا براہ راست سبب بناہے۔ اس کے ساتھ می مغرب میں اکی طقه ایسانمی ب جواس مفسدان فکری روب ے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سلطے کی ایک کڑی ہے "خور فی کاستیو تنظیم" جس نے اسپنی دارالسلطنت ڈریڈس اسلام اور عرب ثقافت کے موصوعات ری عرب اور تورنی ابل قلم اور مفكرين كے لكيروں كا انعقاد كيا۔ اسے اس روگرام کے ذریعے تظیم کا مقصدیہ ہے کہ بح متوسط کے دونوں طرف سے والی شدیوں کے درمیان تصوف اسلامی سرکرمیون اور عورتول کی حیثیت ے متعلق سمساروں اور لکروں کے ذریعے تفاہم کی فضا پیدا کی جائے۔ اس مہم کاسلسلہ مدر بد ے شروع ہو کر بارسیونا اور غرناط سے جاملے والا

امیرہ ٹریسیا ڈی بوربون کے مدرید کومبلوتسی بونیورٹی می سماجیات کی پروفسیر کے ان الفاظ نے مظیم کے اغراض و مقاصد کو مزید واضح کر دیا جب انہوں نے کیا کہ ہم رواداری و امن کے

کے امذااس دت می اگران کے پاس کھ کرنے کو

رہ گیا ہے توسی کہ خود مختاری کے دوسرے مرطے

گرفتار تو نسس ہونے لیکن را ین کو اندیشہ ہے کہ

خوابال ہیں ناکہ دونوں ثقافتوں کے درمیان تصادم لے۔ ڈریڈس اسلام یر معقد ہونے والے لیجوں کی ابتدا تونسی مفکر عبدالوباب بوبدید کے خطب ے ہوئی جو جامعہ تونس میں فلسفہ کے روفسیسر بیں۔انہوں نے آج کے پراصطراب دور می جب کہ عدم تفاہم کو ہوا دینے کی تمام کوششس ہوری بیں دونوں ثقافتوں کے درمیان تفاہم و تعاون کی صرورت ر زور دیا۔ موصوف نے مختلف اسلامی مسلکوں میں حرام و حلال کے تصورے بحث کرتے ہوتے اس نکت ہے خصوصا ماکید کی کہ قران دین کا اصل ماخذ ہے۔ فرانسیی مسلم مفکر روجیہ جارودی نے سامعین سے بھرے ہوئے بال میں بنیاد برستی کی تحریلوں یر اپنا مقالہ پیش کیا جس میں انسوں نے بتایا کہ سیمیت روز اول سے بی اسلام کی مخالفت س سر کرم ری ہے جس کی مثالس بوحنادمشقی اور دائے کی "دوائن کامیری" بیں کیوں کہ عساتیوں کے نزدیک تیرہویں صدی تک نہب ایک خطرہ بناربا اور ان کی راه میں حائل ہوتا رہا۔ دوران گفتگو اسوں نے اس جانب مجی اشارہ کیا کہ اسلامی

نے مضور پاکستانی ایٹی سائنس داں ڈاکٹر عبد السلام کا قول نقل کیا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب جدیدیت انگاانگارے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے سامنے دوراستے ہیں۔ ماصنی یر نظراور مدُريدُ من اسلام ير منعقد بونے والے لکچروں کی ابتدا تونسی مفکر عبدالوباب بوبدییہ کے نطبے سے ہوئی جو جامعہ تونس میں فلسفہ کے یرو فسیرہیں۔انہوں نے آج کے بیاصنطراب دور بن جب که عدم تفاجم کو ہوا دینے کی تمام

بدلتے ہونے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت پدا کرناناک اسلای معاشرے ترقی کی اس مئل ہے سیج سلس جال دنیا کی دوسری قوموں کے شانه بشانه لفرے موجاس۔

لوست مششن ہو رہی ہیں دونوں ثقافتوں کے

در میان تفاہم و تعاون کی صنرورت پر زور دیا۔

فرانسيي مفكرني باوركراني كى كوشش کی کہ بنیاد برست عناصر کاب سوچنا سب بڑی علمی ہے کہ وہ یر حق بیں۔ اور اس مفروف یر ک دوسرے غلطی رہیں این بات کو دوسروں بر مسلط كرنے كا غلط موقف انہوں نے اختيار كيا ہے۔ ان کے نزدیک سامراج سب سے بڑا اور سلا بنیاد رست تھاکیوں کہ جہاں بھی اس کے قدم بڑے اس نے وہاں کے اصل باشندوں کو نیست و نابود کر دیا اور یہ مغرفی تہذیب سی ہے جس نے جنگ كے شطے بحركائے ، بيروشما ير ايم بم پھيلے . فاصلے کے علاوہ کوئی دوری سی۔ يبوديون كوجلايا اور بوسنيا اور الجرائرس مسلمانون كوفىل كررسى ب\_يدوه تهذيب ب جومعالات كو دوبرے معیارے دیکھتی ہے جس کی مثالوں کی لی نسس اسرائيل كى سريت ميں بونے والى دہشت كردى كوسى لے ليجة - جب كونى امريكى إس كانشانه

> اسلامیات کے عالم اور الیکائتی مونیورسی میں روفسیر مانکل دی بالاً کے خطبے کا موصوع تھا اسلام اور جالیات، انہوں نے معجد قرطب میں اسلای فن تعمیر کے نمونوں، سفرناموں یہ مستمل

> بناے تھی وہ مغرب کی نظر می دہشت کردی قرار

ادب عربی خطاطی کے فن اور کلمیا اور مسجد کے فن تعمیر کے فرق ہر اظہار خیال کیا۔ اپنے خطبے میں جموعی تاثیر اور اصل روح کی مناسبت سے اسول مسلمانوں اور بورہوں کے درمیان ہم اہمی اور وجود باہی کے جذبہ کو فروع دینے کی صرورت بر سامعین کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے بیا وصناحت مجى كى كربوري من دوكرور مسلمان آباد بس اور اس کے علاوہ دونوں میں جغرافیاتی قربت بھی ہے یعنی یہ کہ جبل طارق کی صورت میں نوروب اور عالم عرب کے درمیان چند میلوں کے

خطبات کے نگراں اور خورخی کاستو نظیم کے مشیر صحافی جوردی استیفانے اس جانب اشارہ کیا کہ اسلامی ثقافت سے متعارف ہونا وقت کی اہم صرورت ہے کیوں کہ یہ اسلام کو تھے کا بھی ایک اجھا طریقہ ہے۔ انسوں نے کہا کہ بعض لوکوں کے تصور کے ہر خلاف اسلام نہ توکسی کا وشمن ہے نہ اس سے کسی کو خطرہ لاحق ہے۔ انسوں نے مزید کہا کہ اصل جنگ خود اسلامی معاشروں کے اندر ہے جال قدامت برسی اور ترقی پسندی کے درمیان لشمكش جارى ہے۔

### بقیه یهودی کالونیاں

خاصا وقت در کارے۔

اتنی بری تعداد می لوکوں کے آمد ورفت کی آڑ می لکس بیٹھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسس ہر ممکن حد تک اسرائیل اور فلسطین آبادی کو ایک دوسرے ے الگ تھلگ رکھنے کے اسرائیلی مذب کا مجی

شذیب کے زوال کی ذمہ داری بردی حد تک بنیاد

کے نفاذ میں اخیراور فلسطینی ورکروں کی آمد ورفت رِ عائد پابندی کو ناممل طور پر اٹھانے کی شکایات کو اسرائل من كام كرنے كالاسنس ركھنے والے فلسطین شری تھی دہشت کردی کے جرم میں

احرام كرنا يد جب كديه جذب اوسلوس وصع كرده

### بقیه شراب بندی

ے بریان آندھرا یردیش سے زیادہ ترقی یافت ہے اس لنے صرف الیات کے بانے اتن بڑے سماجی ایشو کر نظر انداز سیس کیا جاسکتا۔ یہ مجی قابل ذكر بے كد وبال شراب سے جو حادثے بوت ان س اہم رول حجی شراب کے بجانے اسرت ملی ہوئی شراب کا تھا اور اسرٹ کا کوٹ حکومت طے كرتى ہے۔ يہ مجى حيرت الكيز ہے كه شراب نوشى سی ہوئی اموات ر طومت معاوصہ تو دے سکتی ہے کر شراب بندی لاکونس کرسکتی۔

اس مسئلہ بر سوامی اکنی ویش کہتے بس کہ وہے تو موجودہ علومت سے جڑے کئی لیڈروں کے شراب کے مھیکے بیں لیکن جمن الل کی مشکل یہ ے کہ ان کے اینے داباد انوب وشنوئی خود ایک شراب کارخار چلاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھلا بھن لال شراب بندی نیوں لالو کریں گے۔ حبال تک الیات کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سماجی يلانون كو دهرا دهرا بي جاربا بي سوال يدب ك اليات كے نام ير رونارونے والے وزير اعلى ماجى پلانوں کو لے کر الی راہ یر کیوں چل رہے ہیں. حقیت یہ ہے کہ جمین لال اور حوثالہ دونوں ہی شراب لائی کے سررست بیں، شاید لوکوں کو یاد ہوگا کہ حوال نے بروانہ صمنی الیکش میں انخانی مم كاتفاز شراب كے ايك تعوك تاجر كے كرے

بریاد وکاس پارٹی کے لیڈر بنسی الل مجی

تقريبا انسس باتول كى تائد كرتے بين وہ الزام عائد كرتے بى ك شراب كے دهندے مي جمن الل اور حوال يار شربي اس الزام كي تصديق جمين الل کے متعناد بیانوں سے مجی کی جاسلتی ہے انہوں نے ایک بارکہا تھاکہ اگر کوئی ریاست شراب بندی کا اعلان کرتی ہے تو ہریانہ اس میں پیش پیش ہوگا۔ لیکن اب جب کہ آند حرا دیش میں شراب بندی ہو گئ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ علاقائی سطح پر تو يه تعيك ب ليكن اكر مركز اس سلسل مي كوني

پالسی اینآناب تو بریانداے نافذ کرے گا۔ شراب بندی کی تاریخ بر نظر والی جائے تو پت چلتا ہے کہ اس سے زیادہ تر خواتین جڑی رہی ہیں۔ اس بار بھی سب کی نظری عور توں بی پر علی ہوئی بیں۔ بریانہ وکاس پارٹی کا دعوی ہے کہ اس کی خانون ونگ کی صدر کرشنا کهلاوت بوری ریاست میں گاؤں گاؤں جاکر شراب کے خلاف ماحول سازی کر ری بیں۔

ہر حال یانی بحلی اور کریش کے ساتھ ساتھ شراب بندی کو 1996 کے الیکش کا ایک اہم ایشو بنانے کی کوشش ہریانہ میں بوری ہے۔ اگر بنسی ال اس کے سارے تعییری باروزیر اعلی بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو سوامی اکنی ویش اس کے سارے این تظیم آریہ سھاکو پھرے ھزا کرنے کی تيارى كررب بي-

اس بنیادی مفروضے کو باطل کر دیتا ہے کہ مستقبل میں مسطین اور اسرائیلی کی میں تعالی کے در میں ان می قربت پیدا کی جائے ۔ ران اس وقت سطین میں صنعتی علاقے کے قیام کی صروت ر زور دے رہے ہیں ٹاکہ فلسطینیوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم ہوسکس لین فلسطینیوں کواس سے کوئی فائدہ کڑفنے کے لئے امجی

حبال تک فلسطین اور اسرائیلی آبادی کو ا یک دوسرے سے الگ تھلگ دکھنے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میودی کالونیاں مقبوصنہ علاقوں میں اسی طرح قائم رہیں کی اور اسی لئے اس سنله ير فوري عور وخوص كى صرورت ب كيونك سی فلسطین دہشت کردی کاسب بھی بنا ہوا ہے اور اسی بنا پر اسرائیلی فوجوں کو فلسطینی آبادی والے علاقوں سے بٹانے می بھی تاخیر ہوری ہے اس کا حل یقتنا سی ہوگا کہ اولین مرحلے می بٹانے کے لئے بعض ایسی کالونیوں کی نشاندی کر لی جانے جباں حفاظتی اقدامات کی حد درجہ ضرورت ہے تاکہ انتخابات کرائے جاسکس اور فوجوں کے منے کا کام بھی شروع ہوجائے۔ مملن ے کہ مصر میں فی ایل او کے نما تدے نے ان خطوط ریسی گفتلو کی ہو اور ہوسکتا ہے کہ رابن کینٹ کی حمایت حاصل کرنے میں کاسیاب ہوجائی اور امن کے امکانات بستر ہوسلیں۔

لیلوڈیارٹی کے ان کے حریف بن یامن کے یاں ایک متبادل اس مضوبہ جی ہے جس کے تحت وہ میںودی کالونیوں کے ارد کرد حفاظتی فصیل یا کھائی بنوادیں کے اور بعض کالونیوں کی توسیح کردیں کے یہ کویا کہ یہ منصوبہ بذات خود دہشت کردی کا جواز ہوگا جو بورے قطے میں مزید جمیانک بلاكت خيز صورت مي رونما مو گا

سم یونن کے مبراکلے سال جنوری میں بی ہوجائے گا۔ بونانوں کاکنا ہے کہ ترکی سم بونین کی ممبری حاصل کرنے کے بعد "اصولی معاہدے" کی بقیہ شقوں ہر عمل درآمد کو سرد خانے میں ڈال دے گا۔ انس یہ می اندیشہ ہے کہ ترکی کے حایت یافت رووف دینکاش جو ترکی قبرص کے صدر بن اس اصولی معابدے کو برطرح سے ناکام بنانے کی کوشش کریں کے کیونکہ وہ آسانی سے اقتدارے دستردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہول

لین رکی کے لئے بھی کسٹم بونین کا ممبر بننا سان مذ ہوگا۔ کیونکہ اس مبرشب کی تصدیق ممبر مالک کی یارلیامنٹ اور تورونی یارلیامنٹ کرے گ جو بت مشكل ب\_ كونكه نوروپ كے بت ہے لوگ تری میں حقوق انسانی کی پامالی ہر ناراص بي، خصوصاً گذشة دنول كرد ممبران پارليامنث كو جیل کی سزادے کر ترکی نے اور مجی انسیں ناراض كرديا ہے ـ كئى ممالك تركى ير دباؤ دال رہے بي ك وہ نہ صرف ان کی جیل کی سڑا ختم کرے بلکہ کرودل سے مذاکرات کے حق کو بھی تسلیم کرے۔ ظاہر ہے

حبان تک فلسطینی اور اسرائیلی آبادی کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ رکھنے کی بات ہے تو اس كا مطلب يه بوگاكه ميودي كالونيان مقبوصنه علاقون من اسي طرح قام ربیس کی اور اسی گئے اس مسئلہ پر فوری غور وخوض کی صرورت ہے

رکی کی حکومت ایک علیمدہ کردستان سے متعلق نذاکرات يرآماده بونے سے رى۔ ايسالكات كرصرف معاشى نقصانات وفوائد ى تركى وبوروى بونىن مل كسى قسم كامعابده كراسكة بیں۔ قبرص کے ایک صدیر قبضہ قائم کرنے کے نے رکی کو کافی خرچ کرنا رہا ہے کیونکہ اس مقصد کے لئے اس کی تیس برر فوجیں وبال موجود ہیں۔

كر صرف تركى يربيد بوج نسي ب سم يونين مي

بقیه ترکی یورپی یونین میں

ترکی کے مربونے سے بورونی ممالک کا بھی نقصان ب کیونکہ اسس اپنا سامان عرآمد کرنے کے لئے الچی خاصی رقم صرف کرنی براتی ہے۔ دراصل کسم یونین میں ترکی کی شمولیت سے

دونوں کا فائدہ ہے۔ بوروتی ممالک آساتی سے اور کم قیمت یر اپنا سامان ترکی کے 6 کروڑ باشندوں تک بهونجاكرا حياخاصا تفع كماسكته بين جب كه تركى كواپنا سامان برآمد کرنے کے لئے بورے بوروی کی برسی ماركيث ل جانے كى جس كى كل آبادى 6 كروڑ سے زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ترکی کو ایک بلین سے زائد ڈالر کی وہ امداد مجی ملنا شروع ہوجائے کی جو بونائی ویوکی وجدے رکی بڑی ہے۔اس کے ساتھ جیساکہ اورِ الله الله الإروني ممالك كالمجي فائده ہو گا93 س ترکی کے ساتھ تجارت می انس 6 بلن ڈالر کا فائدہ تھا۔ظاہر ہے کسم اور ٹیرف Tarrif کے خلتے کے بعد اس میں مزید اصافہ کی انہیں بوری

رک کوانے سے قریب کرکے بوروب ایک دوسرا فائدہ مجی اٹھانا چاہتا ہے۔ انہیں اندیشہ ہے کہ مغربی اور سنٹرل ایشیا میں اسلامی بنیاد ریستی کو فروع مل سکتا ہے۔ معاشی طور پر مصبوط ترکی ما صرف ان کے لئے وصال کا کام کرسکتا ہے بلکہ نذكوره دونول علاقول خصوصا سنرل ايشيا مين ان کے اخراجات پڑھانے اور ایران کے اثر کو کم کرنے میں بھی مددوے سکتاہے۔

مراسی کے ساتھ بعض بوروبی ممالک یہ بھی موجة بس كر تركى الك غريب ملك بونے كے ماتھ ملم ملک مجی ہے اس لئے اے 27 ممرول پ مشتل بورونی بونین کا ممبر نسی بنایا جانا چاہے . اس طرح سیاسی ومعاشی حالات ترکی کو تونین میں داخل کرتے اور نے کرتے دونوں کے حق میں ہیں۔ اخری فصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بی

## سلامت مسیح کے مقد مے نے کئی سوال کھڑ ہے کرد یئے

# 

14ساله پاکستانی عسیاتی شهری سلامت مسیح اور اس کے بچار حمت میے کے خلاف ابانت رسول اور ارتداد کے الزام میں سزائے موت کے قصلے کو لاہور بانی کورٹ نے تھوس جوتوں کے فقدان کی بناء يرمسزد كرتے موت مزمن كويرى كرديا باور یاکستان کے مختلف شہروں کے کلی کو حوں میں لمزمان کی رہائی کے خلاف شدید عم وغصہ اور مظاہرے کی فعدا کرم ہے۔ سلامت مسج رحمت سے اور منظور سے کے خلاف11می 93واکیالف آئی اربدالزام لگاتے ہوئے درج کرائی کئی تھی کہ انسوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانه کلمات د بواروں پر لکھے اور ایسی می پرچیاں اك معديس بهينكس مارچ 94 مي جب يه تينول افراد لاہور من اسے ولل کے دفترے باہر آرہ تھے تو بعض نامعلوم اشخاص نے ان ير كوليوں كى بو تھار کر دی جس میں منظور میں بلاک ہوگیا اور باقی دو افراد شدید زخی بوتے ۔ واضح رے کہ سلامت نابلغ ب اور كما جانا ب كد ردهنا للهنا مجي سي

اس ضمن من ياكستان من قانون ارتداد كي نوعیت جرائم سے متعلق اسلامی نظام عدل سے اس کی مطابقت اس کے غلط استعمال کی شکلیں اس قانون س اصلاح کے امکانات اور فوری ص کے طالب بغض اہم مسائل كاجائزه لدامناسب ہوگا۔اس ملك من قانون ارتداد قوى دستوركى دين سي ب بلك متعلقه دفعات 295 اور 295 اے برطانوی طوست سے ورثے مل می بس اور اس طرح یکسال قوانین مندوستانی دستور می می موجود بیرے حبال تك ان دو دفعات كاتعلق ب تو ان كى روشى مي مقدات کا فیصلہ کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نس ہوتا تھا۔ 80 سے 86 تک کے عرصے میں وفعات تعزیر می ترمیم کرتے ہوئے ارتداد یا سلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی سزاکو بھی

اس مين شامل كراياكيار اوراب وفعد 295 رب كي رو سے خاتف ہے۔ وسط ایشیا کی ریاستوں می اسلامی بدادی کے عطرے سے وہ کل مجی واقف تھے اور شاد اس لے 1985 س کورباجف نے عنان طومت سنجالے کے بعدی ان ممالک کو مسائل ك الجلاه بمكرروس الك كرف ك تعانى مى ساتوس دبانی می روسی دانشور واضع طور پر محسوس کر دے تھے کہ مسلم ریاستوں میں آبادی کی مختر رفار شرح ست جلد ان کے لئے مسائل پیدا کر دے کی اس لئے کہ روسوں کی آبادی کا حاسب مسلمانوں کے مقلطے می حیرت انگر طور یا کم تھا۔ تتجديه بواكه بست جلد مسلم رياستون مي روى آباد كار حيرت الكزطور ير تناسب من لم بوك اور خود مسلمانوں نے تلاش معاش کے لئے روس اور دومری بوری جموریاؤل می قدم جائے شروع کر دینے روس نے اس مستلے کے عل کے لئے جری اور بوکرین باشندوں کو آباد کرنے کا کام شروع کیا اور بعض جکسوں پر مسلمانوں کو زور سی جرت کے

الع مجود كرف كوست ش ك لاك جريد على موا

ہے قرآن کریم کی عمدائے حرمتی یااس کے کسی نسخد کو جلانا قابل سزاجرم قرار پایا۔ اس دفعہ میں مذکور ہے كہ جو شخص زبان سے اداكتے ہوتے ياللھے ہوتے لفظ سے براہ راست یا بالواسط بالوصوح یا اشارةً رسول الله صلى الله كے اسم مبارك كى بے حرمتى كرے اے موت ياعر قيدكى سزا دى جانے ك علادہ از من وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا۔ اکتوبر 90 م وفاقی شرعی عدالت نے بیا حکم نافذ کیا کداس دفعہ س ذکور جرم کی سزا اسلام نے موت مقرر کی ہے۔ اس طرح من 91 سے مذکورہ دفعہ سے " یاعمر قبد کی سزا" کافترہ حذف کردیاگیا اور دفعہ 295 ۔ سی کے تحت مجرم قرار یانے والے افراد کے لئے سزائے موت لازی تھرائی کئے۔ 295سی کے تحت کسی مزم کووارنٹ کے بغیر کرف آرکیا جاسکتاہے۔ یہ جرم ناقابل ضمانت اور ناقابل مصالحت ب اور اس کے مقدے کی سماعت سیش کورٹ می ہوتی ہے جس کی سربرای کوئی مسلمان کرتاہے۔

ارتداد کے الزام می سزائے موت کے لازی قرار دینے کے سلسلے می فقہا کے درمیان اتفاق رائے نسس پایا جاتا۔ قرآن مجید میں مذکور مطلبن ترین جرائم یعن صدود می سے سس بے جن می قرآن می بتائی کئی سزامی یہ توکسی کمی بیشی کی کنجائش ہے اور يذى كوتى جع ياساسي اقتدار يرفائز شخص معاف كرسكتا ہے۔ اسلام میں موت کی سزا قتل کے مرتکب تخص کو اور اختیاری صور توں میں دی جاسکتی ہے۔ مؤخر الذكر استثنائي صورت ب جس كا نفادكم ازكم بوتا بيعن جب مجرم كي فطرت اور جرم كي نوعيت اس کی متقاصی ہو۔ اس طرح اگر ایذا کے معالمے میں سزائ موت دینے کامعتبر قانون موجود بھی ہواس

كالازمي قرار ديا جاناكسي قدر قانون مي شدت پسندي کا موجب بنتا ہے اور عدالتی حذر واختیار کی کسی كغائش كاجازت نهس دينار اكريه تسليم كرليا جائ كراسلام مي مرتدكي سزاحتي طور يرموت ي ب تو

بحى يينن كرناصروري بوگاكه لمزم كاجرم يايه ثبوت کو سیخ چکا ہے اور ذرہ برابر شک وشہداس میں نہیں ہے نزید کر عدالتی کارروائی اور سماعت کے دوران لمزم کے حقوق کا بوری طرح تحفظ مورہا ہے مثال کے طور رہ اے این صفائی پیش کرنے کی اور شوتوں کی تصدیق کی بوری اجازت ہو۔

بارج 93 من ارتداد كالزام لكايا تها. معلوم يه مواكد حافظ الم بخش زكوة اور عشر كمين كے ممبرتمے اور توی اسملی کے ایک مقامی ممبرجن کا ہاتھ امام بخش کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے میں بتایا کیا ہے ان کے پسندیدہ افراد کو اس کمیٹ میں دکھنے سے انسوں نے انکار کردیا تھا۔ جاعت اسلامی کے بی ایک ممبر

بنیاد یر مشعل جوم نے اریل 94 س قتل کر ڈاللہ

اس واقعہ کاحیرت ناک پہلویہ ہے کہ بعد میں جس

مسجد کے لاوڈ اسپیکر سے ان کے واجب مل

ہونے کا اعلان کیا گیا تھا وہی سے ان کی معصومیت

کی کوای بھی دی گئے۔ اسلام میں اس طرح کے عدل

وانصاف كي كوني انظير نهي ملتي بيطريقة كارية صرف

یاکستان می قانون ار تداد کاشکار ہونے والے

افراد می زیاده تر عبیاتی میں۔ سرکودھا کا باشندہ کل

مسى بىلامىيانى تعاجے جنورى93مى دفعد295ى

سیش جےنے گل مسے کو موت کی سزا تین

بنیادوں یر سنائی۔ مدعی ایک اچھے خاندان سے تعلق

ركهنة والامسلمان تها وه ايك كالج كاطالب علم تها اور

وہ داڑھی رکھنا تھا۔ فروری 93 میں قیصل آباد کے

عسانی انور منج کامعالمه به تھا کہ ایک مقای دو کاندار

کمیوزم کو بوری طرح خیر باد که کر اسلامی بشیادون بر

اسلام کے منافی ہے بلکہ گناہ عظیم بھی ہے۔

کے تحت سزائے موت سنائی کئ



1947 = 1980 تک کے ج تیں سال کے عرصے میں دفعہ 295 کے تحت کل چے مقدمات درج ہونے اور چند معاملات میں می دوسال کی جیل کی سزا سنائی کئی۔ لیکن دفعہ 295سی ناقذ ہونے کے بعد سے اس دفعہ کے تحت درج ہونے والے مقدمات س بڑی تنزی سے اصافہ ہوا۔ 1987 سے 92 کے دوران اس قانون ارتداد کے تحت25مقد مات میں بإخوذا تديه فرقے كے 106 فراد كے خلاف كارروائى اں دفعہ کے تحت سات

مسلمانوں ر مجی مقدات چلائے گئے۔اس فرست میں پلا نام ارشد جاوید کا ہے جے بھاولور کے سین بچکی طرف سے موت کی سزا سنانی کئی تھی۔ لابور بان كورث سياس فيصلے كے خلاف اليل دائر کردی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 37 سالہ جاوید غیر

شادی شدہ اور ذہنی طور یر ماؤف ہے۔ ایک اور معالمے میں اسلاک اسٹاریز کے لکچرر اور جماعت اسلامی کے ممبر حافظ امام بخش ہر ایک طالب علم نے

كرفاركياكيااوراج تكده جل مي ب-مندرجہ بالا واقعات اور معاملات کے غائر مطالع سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مد صرف یہ کہ پاکستان میں قانون ارتداد کا استعمال زیادہ تر واتی بغض وعناد اور زمن جانداد کے چیمے رمجھوں کا

سے تکرار کے تنج میں ارتداد کے الزام میں اس

صابحانے کے لئے بورباہ بلکداس کی آڈسی الليتون خصوصا عسائون يرظلم كيا جاربا ب-جب ك حقيقت يه ب كركسي اسلامي رياست كو الليتول کی زندگی املاک اور عرت وناموس کا امن بونا على الماسيب كرود رسی سے متعلق معاملات میں مختلف مسلکوں ک علیم پیش پیش رہتی ہیں۔ اس کا اندازہ اس

واقعے موتا ہے کہ تعمت احرکواس نوجوان نے عاقو مار كر بلاك كرديا تحاجس في خود ملح عام يد اعراف کاک ساہ صحابہ شقیم نے اے این یادئی س ایک برا منصب دینے کاللے دے کریے کام فروایا تھا۔ مسلمانوں کے تعلق سے بات کی جاسلتی ہے كه علت مجى افراد يرار تداد كالزام لكاياكيان سبك چھے کروی اور مسلی چھاش کار فرماہے۔

اس صور تحال کے پیش نظر قانون میں اصلاح کی اشد صرورت ہے۔ دفعہ 295 س کی دو مرای خامیاں یہ بین کہ اس میں قصد وارادہ کے شوت تلاش کرنے کی صرورت کو نظرانداز کردیاگیاہے جس ہے کہ غیرارادی غلطی بھی موت کی سزاوار تھمرا دی کتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں غیر ارادی افعال کی وصاحت وصفائی کی مسلت دینے کا کوئی فاندی سس رکھاگیا اس کے لئے ایسے احتیاطی اقدامات کی محل صرورت بے جس کی مدے اس قانون کے غلط استعمال کو روکا جاسکے۔ ارتداد کے مزم کو مناسب تحفظ لمناجلت آک عدالت اس کے جرم کے ثابت ہونے سے پہلے اسے کوئی جسمانی ایذا د تینے یائے اس بات کی کوششش کی جانے کہ صروری تحقیقات سے پہلے محص الزام کی بنیاد بر ایف آئی آر درج ندکی جائے ملزم سے بوچھ آچھ کرنے ر مقامی ایس ایج او کے بجائے کسی بڑے افسر کو متعن کیا جائے۔ کسی شخص کو کرفتار کرنے سے قبل بولس کو وارنٹ لمنا چاہتے اور ارتداد کے جرم کو ناقابل دست اندازي قرار ديا جانا جله يرفرسك کلاس مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر درج مذکیا جائے۔ مقدمدار تدادى سماعت كيمرے كے سامنے مواور جو شخص کسی بر ارتداد کا جھوٹا الزم ملگتے اسے کم از کم

دس سال قدر کی سزادی جائے۔ راقم السطور قانول ارتداد كامخالف تهيس ب بلك اس موقف كا حامل ہے ك قانون كا استعمال مناسب طریقے سے اور انصاف کے تقاصوں کے مطابق ہو۔ اللبتوں کے ساتھ ایسا سلوک ند کیا جائے كران كاوجود ملك سے ختم بوجائے اور اسلام اس كى تعليم تجي نهنس ديتا كياسي احجاموكه پاكستان شذبي اور ذہبی اقلیموں پر مشمل گلدستہ بنارہے ماکہ وہ اپن ذہبی لسانی اور نسلی خصوصیات کے ساتھ یاکستانی قوم کے خیرازے کی واحد شناخت سے (はこという) תיצפוניתו-

### بقیه اسلامی بیداری کی لہر

كه مسلم رياستول مين سرخ فوج مسلم فوج من تبدیل ہوتی کئی کہ آبادی کے حاسب می روسوں کااس تعداد میں فوج کے لئے ملنا ممکن یہ تھا۔ مجرستر کے عشرے سے عرب اثرات نے سی اپنارنگ د كاياد مسلم رياستول سي عرب ملول كي دواست كي خبر بھی سینی اور طلع کے ملکوں سے اسلامی بنیادوں ر تعلقات استواد کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوئی۔ خودروسی فوج کے اندر روسی اور مسلم فوجوں کے ما مین حلیج پیدا ہوئی اور بست جلد ایسا محسوس ہوئے لگاكداب سوويت يونين كويلجار كهنامشكل موجائ گلراکست 91 کے فوجی القلاب جس می کور باحوف چد منتول کے لئے اقتدارے نے وخل کروے کئے و نے در اصل موویت تو نمین کی اینٹ سے

اینت. کادی

عوامل خاص طور ہر کار فرہا رہے ۔ ان میں اولا مسلم یاستوں کے بے لگام ہو جانے کا خوف اور دوسر سرخ فوج کی افغانستان می عملی کارگذاری سوویت بونین کے اندام کے بعد اب اِن ملوں کے مسلم دانشور تومی تحریکس اور سابق کمیونسٹ مسلمان ربهذا الراكيب يمقده مسلم بلاك كانواب ويلحق ہیں تو در اصل اس کے بیچے ان کا وہ شدید احساس محروی ہے کہ ہم ایک طویل عرصے تک مسلم دنیا ے کے رہے ل وجدے اسلام کے اس سر چھے ے دور ہو کتے ہی جس سے سمجی رابط رکھ کر ہم نے ماصتی می عالم اسلای کی قیادت کی ہے۔ ان للون من سابق لموست مسلم رومنايه مجي ديله رے ہیں کہ اگر بدلتے وقت کے ساتھ ہم نے

سوویت ہوشن کے زوال میں دو بنیادی

ا کی متحدہ مسلم بلاک بنانے کی کوسٹسٹس تیز ترکر دی تو اس کوست ش میں انسیں بڑے پیمانے پر عوای تائید حاصل ہوگ۔ جس کی ایک عملی مثال انہوں نے اہمی چینیا کے صدر کی فتکل میں دیعمی ہے جو کل تک سابق لمیونسٹ نظام کا ایک صد تھے اور اس لئے عوام من ان کی کوئی بنیاد مد تھی. کیکن جب انہوں نے کمپوزم کے خلاف ہتھیار اٹھا اليا تووه ايك اسلاى قوى ربهناكي حيثيت سے سامنے استے اور چشم زدن میں ان کی عوای مقبولیت کا كراف اور الحد كيار الحلي به بات تولمي جاني معتل ے کہ وسط ایشیا س نے مسلم متحدہ محاد کی قیادت معودی عرب کرے گا یا ایران یا افغانستان کے رائے یاکستان اپنے اثرات اس تحط می اجانک پڑھا لے گا۔ البعۃ یہ بات واضح طور پر نظر آ رسی ہے كراسك وال ونول من وسط الشياس مخده مسا

بلاک کے قیام کی خواہش مزید شدت اضیار کر لیگی۔

## آرايس ايس كےسرسنگھ چالك كىچونكادينے والى باتيں

## كيام ردمل كالكرس اور بي حي في مشتركه كومت بننخ والي مع ؟

ایک سال قبل جب آرایس ایس کے سابق سر سکھ چالک بالا صاحب دبورس نے بروفسیر راجبندر سکھ کو آرایس ایس کا چیف بنانے کا فیصلہ كياتويه واضع بوكياتها كريه تنظيم اب يلے سے كسي زیادہ سیای رول اداکرنے والی ہے۔ آرایس ایس کی سات دہائیوں پر مشتل تاریخ میں یہ سلاموقع تھا جب سر سنکھ چالک نے اپن زندگی بی میں اپنا جانشین نامزد کیا اور اے شظیم کی باگ ڈور تورے طور يراي باته من ركهن كاراسة مجى صاف كرديا دراصل یہ دبورس می تھے جنوں نے اپنے روحانی پیشوا مادمو راؤ سداشی گولوالگرے الگ راہ اپنائی اور آر ایس ایس کو ایک طرح سے سیاسی جاعت بنادی۔ سیاس مقاصد کی حصولیاتی کے لئے انہوں نے سابق بھارتیہ جن سکھ سے آر ایس ایس کو جوڑ كر اس كى ساجى اور ثقافتى سركرميول مي مجر بور

الہ آباد یونیورٹی کے فرکس کے سابق روفسر راجندر سکھ عرف رجو بحیاکو تظیم کے جنل سکریٹری ایج وی شیشادری ر دو وجوبات سے رجے دی کئ ایک یہ کہ ایے موقع یہ جب کہ ار ایس ایس اور اس کی طلیف جاعمتی جیسے وشوہندو ریشداور بی مے بی شمال میں اقتدار یر قبد کرنے کی می تور کوشش کرری تھی توراجندر سنگھ سے بسر كونى دوسرا ليدر ثابت نهي بوسكما كيونكه وه شمال کی مختلف سیاسی یار شوں کے لیڈروں کو نہ صرف ذاتی طور یر جانتے تھے بلکہ بندی بحاشی علاقوں میں آر ایس ایس کو مصبوط بنانے س انتائی سرکرم حصد لیا تھا۔ دوسرے ان کی سوتھ بوچھاس تظیم کو دیورس کے نظریات کی روشن می آک بڑھانے میں زیادہ معاون تھی۔

راجیندر سنگھ نے اپنے پیش رؤں کی توقعات ر پورا اترنے کی بوری کوشش کی. 17 فروری کو للهوق میں ایک بریس کانفرنس کے دوران دیاگیا ان كا انتهائي شاطرانه بيان لوگوں كى آنگھس كھول دينے

والاے۔ اس سے قبل آر ایس ایس کے کسی بھی چیف نے کانگریس کی اندرونی چیقلش میں اس طرح واضح سیاسی مداخلت کرنے اور چپقلش کے نذکج پر اثرانداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق بروفسیر راجیندر سنگھ نے کہا کہ اگر

بروفسيرداجيندر سنكه بآرايس ايس كى سياس چال

برسراقیدار کانگرنس حماعت این ڈی تیواری کو اپنا لیدر تسلیم کرلے تو آر ایس ایس کانگریس کی حایت کرنے اور اس کے ساتھ ورکنگ تعلقات استوار كرنے كويسندكرے كا۔

انہوں نے اس کی مجی تصدیق کی کہ جب جون 91 من مرسمهاراؤوزير اعظم بين تقف تو آرايس ايس نے ان کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ تصادم کاراست رک کرکے اہم ملی ایشوز پر اتفاق رائے قائم کرنے کی صرورت ہے۔ یوفسیر سکھ نے اس کا بھی انکشاف کیا کہ آرایس ایس کے ایک اہم لیڈر اور بالا صاحت داورس کے چھوٹے بھائی بھاؤراو داورس نے اس وقت راؤ بے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ چونکہ کانلریس ایک سیملی کے کنٹرول میں سی ہے اور اس میں اور آر ایس ایس میں کافی حد تک ماثلت ب اس لے ان دونوں میں آپسی تعاون

ہوناچاہے۔ روفسیرسکھ کے مطابق تعاون کایہ دور 6 دسمبر 92کو بایری سجد کے اندام کے بعد ختم بوكيا اس پس منظر ميں يه بات انتهائي المسيت كي حامل ہے کہ راؤی اقتدار میں آمدے آر ایس ایس اور نی ہے نی کی قیادت میں زیردست جوش وخروش پیدا ہوگیا تھا۔ اس موقع پر بی ہے یی کے ایک سرکردہ لیور کاکمنا تھا کہ راؤ دائیں بازو کے كانكريسي ليرول مدن موجن مالويد اور يرشوتم داس شدن کی مانند ہندو نواز ہیں اور 70 کی دبائی می وشو بندو ريشد كي مينتكون مين وه شريك مجي موت رہے ہیں۔ اس وقت راؤنے تی ہے تی کے ایک سیئرلیدر کو لوک ساچا کے ڈیٹ اسپیکر کاعمدہ پیش کرکے بی ہے بی کو خوش کردیا تھا اور اڈوانی ان کا موازن لال سادر شاسری ہے کرنے لگے تھے۔اس کے بعد بن بھاؤراؤ دبورس نے حکومت سے تعاون كا اپنا خيال ظاهر كيا تھا جو بعد ميں ايك مشتركه طومت کے خیال میں بدل کیا تھا تاکہ کانکریس اور

تى جے يى دونوں س كر مك كے اہم مسائل ير اتفاق

دائے سے فیصلہ کرسکس۔ یہ ذکر دلیسی سے خالی سس ہوگا کہ اب آر ایس ایس کے چیف کاکنا ہے کہ باری مجد کے انہدام کے بعد کانگریس کے ساتھ تعاون پر قرار رکھنا ناممکن بوگیاان کا انگریزی اخباریا تنیتر می ایک خط مجی چھیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جونکہ کانگریس نے خود مرلی منوہر جوشی کی ایکتا یا ترا پر نکت چین کی تھی اس لئے تعاون کا ماحول پیدا سس بوسكاراب كانكريس كى ايسى چىقلش مي ارايس ایس کے چیف نے راؤ اور ارجن سکھ کو الگ تھلگ کرکے تواری کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ے۔۔اس بات کا اشارہ ہے کہ آرائیں ایس نے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اپنا فیصلہ ترك سس كيا ہے ۔ اووائي كى قياس آرائى ہے كه وسط مارچ می ریات انتخابات کے نائج آنے یہ کانگریس میں ایک تقسیم صرور ہوگ۔ ایسی صورت

م جب کہ ارجن سکھ یارٹی سے باہر ہیں آرایس

ایسان ڈی تواری کوراؤ کے لئے ممکنہ خطرے کی

شکل میں دیکورہاہے۔ راوے ترایس ایس کی ناراضگی نظریات میں اختلافات نهس بلكه يه حقيقت بكريندت نمرو اور اندرا گاندھی کے بعد راو واحد وزیر اعظم بس

جلنے کہ آر ایس ایس طویل المدتی حکمت عملی اختیار کرتی ہے اور پھراش ساری واحبین کی یہ بات بھی ذہن نشن رے کہ مرکز س ملی علی حکومت ہونی چاہئے توراجیندر سنگھ کے بیان کا واضح مطلب



این ڈی تیواری:آرایس ایس کے پسندیدہ لیڈر

جنوں نے باہری مسجد انہدام کے بعد وشو ہندو ریشداور آرایس ایس بر پابندی لگائی ہے۔ دوسری طرف تواری کے حق س یہ بات بھی جاتی ہے کہ جبوہ از بردیش کے وزیر اعلی تھے تو ان کے دور من ابودهیا مین شلا نیاس کرایا گیا تھا۔ پروفسیر راجسدر سکھ کے بیان کا یہ بھی مطلب ہے کہ ارجن سکھ اور تیواری کے حامیوں من تعلقات استوار مد بوسكس ، اگر اس بات كو دبن من ركها

افرادے عمد ویمان کرانے کاخیال ہے سب

دو کرور کی تعداد میں بانٹی جائیں کی رتھ یاترا میں گنگا

كايانى چرك كر لوكوں كا ذہب تبديل كروا يا جائے

گا۔جیا کہ علم بربوار کاکنا ہے کہ مسلمان اپ امر

کاتگریس می تقسیم کی صورت میں تی ہے تی مركزس ابن حكومت كاقيام پسند كرے كى ليكن اكر ا کھے لوک سما الیکش میں وہ اس کے لئے صروری سیس حاصل مذکر سکی تو کانگریس کے توقی ہوئے گروپ کے ساتھ مل کر مرکز میں ایک مشترک حکومت کے قیام کو ترجیج دے گی، لکھنؤ میں رجو بھیا کے بیان کا اگر مطلب نکالاجائے تو میں نکاتا ہے۔

### بقیه الینن کا مقبره یاکمیونزم کے زوال کی داستان

ان کے واقعات اور ان کی صور توں کی تفصیل اکھا کی تھی۔مصنف نے تو تیلی ٹیرن اسٹیٹ می عوام ر توڑے کے مظامی ست واض تصور پیش کی دنیا تو صرف سابق سوویت بوئن می کے می بی ریڈ ارمی ایدا رسانی کے تحبیب اور کسونسف یارتی جیے جایر اداروں سے می واقف سے لیکن رمنک نے نظریاتی مربوں کو بھی اشکار کیا ہے۔ ان کے تزدیک توریا حوف کے فلاستوسٹ کا واحد کارنامہ مروى بارى كى دالىي ب شفيدى تكاوى سوديت باری کو دیکھنے اور تاریخ کے خالی کو دوں کو ہر کرنے کی کوریا جاف کی جرات مندان کوسشنفول نے ادكسزم كے بلند ادر شول كے نام ير شريوں ير مظالم كاراز افشاكردياء رمنك كے الفاظ من آرك نے جب كروث بدلي توكسي كو بحظة برراضي ير محي اور

اں کے ساتھ ہی آئی کے سادے ستون زمین

بوس بوكة اس اعتبار سين كے مقرب و

فالى كوشون كوير كرف كى ايك كامياب كوسشش

كى نمائنده تصنيف قرار ديا جاسكتا بيراس عمل من رمنک کی نظر بعض نانوی حیثیت کی تفصیل ریجی ب مثلا کورباحوف کی پہلی محبت اور اسفال کے بولول اور بوتول سے انتاو کا دلیسب بیان اسول نے یکتن کو کمیونٹ پارٹی کے لئے ناقابل برداشت مخالف اور زمن دوز شسد قرار دیا ہے۔ لين چينيا من اندها دهند بم باري اور روي ریمنٹ رہے خملہ اس کا جنوت ہے کہ یکشن موسٹ پارٹی کے اللق سے مختلف میں میں۔ اکر چه سابق سوویت نونمن کی خسته حال معیشت کے اسباب کے موضوع سے انساف نسمی کریلے بن اور جموی طور یر کاب جزیات سے زیادہ بیانات ر بنی ب آبم واقعات اور ان سے متعلق اور مطالت مختصیات کی کافی مجان بین کے بعد انس قلبند كياكيا بداس بناد پريكاب موويت بونین کے زوال کی ایک دلیسپ داستان پیش کرتی

بقیہ رتھ یاتراؤں کے نام پر ہوگا خونیں کھیل جائے گاجو تین سال تک این زندگی سکھ بربوار کے مقاصد کی حصولیاتی کے لئے وقف کردی۔ اسس دهرم برجادك يعنى ذبى ملخ بناكر بورے ملك من پھیلایا جائے گا۔ کھنے کویہ مذہبی ملخ ہوں کے لیکن انسي اس كى مجى ريننگ دى جلے كى كه تبديلى مذہب کس طرح کروائی جلنے اور گلنے کی حفاظت وغیرہ کے نام بر کس طرح فرقہ وارانہ کشدگی پیدا کی جائے۔ 18 سے 22 می تک اجود حیا کے کار سوک اورم می بجرنگ دل کے ورکروں کا ایک کسیب منقد کیا جائے گا۔ دحرم برجادکوں کے بعد ان بر عکوں کو بھی ٹرینڈ کرنے کا کام ہوگا۔ اس می ہر بلاك سے لوكوں كى نمائندكى بوك

اگست مي كرش جنم استى ب اس موقع پر ریشد این توری طاقت صرف کرکے تمام مندروں می نام ضاد کرش جنم بھوی کی ملی کے لئے اجتماعی مد کروایے ک اس بردرام کے تحت 18 کروڑ

ے دوسرے کے کر میں چلے گئے بیں ان کی خطرناک بروکرام 3اکتوبرے 19اکتوبر کے درمیان واپسی ہوئی چاہے یعنی ان کی شدھی کرکے اسس از ہوگا۔اس میں تین قسم کی رتھ یا ترائس نظس کی بارہ سر تو ہندو بنایا جانا چاہے ۔ اس یارا س اس سال قبل ريشد نے ايكاتمار تھ يارا لكالى مى حالي روکرام یر خاصی توجدی جائے گی ظاہر ہے اس یاترا بھی اس قسم کی ہوگی واضح رہے کہ سابقہ یاترا ے ذہبی جنون محملے گا اور فرقہ وارانہ کشیدگی می ہے اورے ملک میں نفرت وجنون کی فصنا پیدا بے پناہ اصافہ ہوگا فسادات کی راہ ہموار ہوگی اور ہولی تھی اور سارے ہندواس فرضی کمانی سے آگاہ ريشدسي چابق ہے۔ ہوگئے تھے کہ رام مندر کو تور کر بایری معجد کی تعمیر کویا آندہ پانچ تھ مینے ملک کے لئے انتمائی ناخوشكوار ثابت بوسكت بي ملك مي فسادات كي ہوئی می ید رورام الے موقع پردھاکیا ہے جب مندووں کے لئ ذہبی شوار بڑرہے میں۔ یہ یارا نی امر اسلی ہے اور کشت وخون کا بازار محرے لك كے اہم اہم حصول ميں لكالى جلتے كى اس كرم بوسكا ب ففي الجنسول في بحى الى كى ربودث مومت کو دیدی ب لین کیا طومت ان کے دوران اجودھیا مقرا اور کاشی کی مٹی کی بڑیا بنا كر لوكوں كو چندن كے طور ير پيش كيا جائے گاريد بريا

حالات کا مقابلہ کرنے اور شرپند عناصر کی کھناونی ساز شوں کو ناکام بنانے کو تیار ہے۔ آنے والا وقت بمياتك بوسكاب اور طوست باتو يرباته دحرب بروهيرماديسد

میدین ( میخبنت اف دی بری میور انفست)

اسلاک استارز (رسول اکرم صلی الله کیدندگی) اور

عربي ادب (لشريح الالاتك دى دا تعكس اف ادى

نے مغربی میریا کے رویے یر اظہار افسوس کیا اور

كماكداس في اس الوارؤكي كماحقد ربورشك سس

کے شاہ قیصل فاونڈیش کی جانب سے دیا جاتا ہے۔

اس فاؤندیش کا قیام شاہ قیصل این عبدالعزیز کے

فرزندوں نے اینے والد ماجد کی یاد س 67 می کیا

بعد مي الك ريس كانفرنس مي خالد الفيسل

شاه فيصل انثر نيشنل الوارد، سعودي عرب

مرب رُبولرناکے مدان می ہوگی۔

# 1995 3) 9/5



كنگ فيصل انثرنيشل ابوارد كو نوبل يرايزك حیثیت ماصل ہے۔ ہرسال علی دنیا کے ان سريرآورده مخصيتون اسكالرول اور ساتنسدانول كو دیاجاتا ہے جوانے اپنے شعبے میں مسادت دکھتے ہیں اور جن کے کارناموں اور تحقیقات کو بن الاقوامی سطي لسليم كياجانا ب

كذشة دنول رياض م كنك فيصل الثرنيشل الوارد مرائ 95 كا اعلان كرديا كياركك فيسل فاونڈیش کے سکر ری جزل ڈاکٹر عبداللہ او تیمن نے اس کا اعلان کیا اعلان کے مطابق الازمر مصر کے امام اور انٹرنیشنل اسلاک کونسل فار دعوہ اینڈ ریلید کے صدر شیخ جادالحق علی جادالحق کواسلام کی ضدمت کے عوض بروقار کنگ قیسل انٹرنیشنل ابوار وے نواز آگیا ہے۔ ان کے علاوہ جن کو مختلف مدانوں من الوان وے كے وہ اس فرح بي سائنس ( محمسترى) كا ابوار و اسكريس ريسري انسي نوث للی فورنیا (امریکماکے بروفسیرکے بری کو دیاگیا میدین (مولکولرامونولوی) کامشترک ابوارد جارج يال ونشر (عرطاني) مادك ايم داوي (امريك) اور الدواه ماك وكناؤا)كو دياكيا

عرتی ادب کے مدان می مصرکے پروفسیر





يروفسيريال ونثر





حامدى سداحدال سكاوت، شام كى محترت سلمى لطفي

ال بخرال كووازبارى اور مصرك يروفيسر محد ابوال

انور محد على كو عربى ادب وزبان كى ترويج اور خدست

الوارد کا اعلان کے جانے کے موقع پر کنگ

کے عوض دیاگیا۔

روفسركے برى







محترتمه سلى الكوواز بارى

يروفيسر اك واهماك

قیسل فاونڈیش کے ڈارکٹر جزل برنس خالد النيسل كابني وزراء اوركي سفارحكار بحي موجود تمی ابوارؤ مل سلے 350000 سعودی ریال دیا جاتا تھاجے اب براحاکر 750000سعودی ریال کردیاگیا ہے۔ کل یا تحوں الوارؤر محموعی رقم ایک ملیتن والر

ہوتی ہے۔ الوارؤ یافتگان کو سونے کے تمنے اور توصیفی اسناد بھی اس سال کے آخرس ایک بروقار تقريب س دي جائي گ سلیکٹن کسی نے 96کے الوارڈ کے لئے مجی اندراج شروع كردياب بدانش ساتنس إبايالوي

يروفسرمارك ويوس

يروفيسر محد ابوالانور

تمار به فاؤنديش خبي اقدار اعلى تعليم اور صحت کے تحفظ کی وشش کرتاہے اس کے علاوہ ثقافتی بروگرام کو فروع دینے ، کم آمدنی والے ملکوں اور خاص طور برترقی یدیر ممالک س معیار زندگی بلند كرنے كى جدوجد كريا ہے۔ اس فاؤنديش كى جائب ے متعدد اسکالر شب اور کرانش بھی دی جاتی ہی، شاہ فیصل ابوار وکو بوری دنیاس سلیم کیاگیاہے اور آغازے 94 تک 95 مماز اور عالمی سطح ير سليم شده دانشور اسكالر اور سائنس دال شاه فيسل الوارة

ماصل کرچکے ہیں۔

بنیوا می مل رے افوام مخدہ کے انسانی حقوق کمین کے اجلاس میں جبال انسانی حقوق کی یالی کاستله تهایا ربا اور بندوستان و یاکستان اور امریکه کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بر کرفت بو دى تى وبى كشير كاستله مى جايادبار كشيريون کے کئی کروپ بھی اس میں شریک رہے اور ان می سے بیشراکیدوسرے کو شکسوشر کی نقرے دیکھ رہے تھے کوئی کسی کو بندوستان اور مراس کا ایجنٹ کما تھا تو کوئی کسی کو پاکستانی اطلی جنس کا الجنث كردانا اور خود كوسياكشيري اور كشمريون كا السلى نمائده بوف كادعوى كررباتها

اس اجلاس میں ہندوستان کی فرف سے بھونیش چرویدی نے صدایا۔ ای درمیان سال مرکزی جانب سے تشمیرس انتخابی عمل کے اغازی باتنس بجركي جاري تحس اور صاف اور غير جابندار اللِین کرانے کے عرم کا اظہاد کیا جا رہا تھا۔ اس موقع ر پینترس یارئی کے صدر جیم سکھنے کماک جونيش چرويدي جن كوكشير خط كاجزاف كك

نس معلوم ب كشمير كے مستلے ي بندوستان كى نماتدگی کر رہے ہی۔ دلی سے صاف ستھرے اليكش كى باتس كى جاتى بس ليكن اكر صاف تقرا اليكش بوكياتو فاروق عبد الله جيب لوك مي ك كبرك كى التدغائب بوجائس كے۔

اس موقع ر جال کشمیری کروپ ایک دوسرے کو شک وشیر کی نظرے دیکھ رہے تھے وہی مجمع سکھ کی کوسٹسٹوں سے ایک مشرکہ میٹک کے خدو خال مجی طے کئے گئے۔ اطلاعات کے مطابق ویانا می 15 مارچ کو تمام لشمیری کرونوں کی ایک میلنگ ہوگی جس میں بیس بندوستانی اور پندرہ تشمیریوں کو مجی مرعوکیا گیا ہے۔ یہ لوگ مل بیٹہ کر مسئلے کی زاکت پر عنور و فکر کریں کے اور تشمیر کاکونی عل تلاش کرنے کی کوششش کر ں کے

- اس میٹنگ میں جمع سلم اور فاروق عبداللہ کے علاوہ پاکستانی مقبوصہ کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ مماز حسن راتھور اور وہی کے سابق صدر میر جزل حیات خاں بھی شرکت کر ں گے۔

يروفسير بعيم سنكو كاكسناب كرجمول كشميرس نون فراید کی در دار تی دلی ہے ،وہ ریاست کو ڈالڈا اور کی ایجنسی کے طور پر چلارے ہی۔اب اس وقت وہ الیکن کرانے کا بلان بنا رہے ہی

ہم توسیب پیدا کرتے ہی بندوق نسی۔ لیکن ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ بندو قمر كيون آتى بي اسلح كيون آتے بي كشمير میں۔جن لڑکوں نے آج ہتھیار اٹھارکھا ہے ان کے بزرکوں نے ہندوستان کے لتے جدو جبد کی ہے۔ ہم بوچھنا جاہتے ہیں كہ آخر نئى نسل بندوستان كے خلاف کیوں ہوگئے ہے۔

لیکن نئی دبلی برکسی مجمی تشمیری کو اعتماد نسیں ہے۔ كيوں كر رياست كے تمام انتخابات فراؤ تاب ہوتے بیں اور دل سے لسی کو سال مخادیا جاتا ہے۔

ان كايد مى كمناج كر تشمير من بندوق بظاہر یہ ست اچی بات ہے کیکن موال یہ پاکستان سے آتی ہے۔ ہم توسیب پیدا کرتے ہی بدوق سی لین ام اس کا تجزیه کرس کے کہ بندوهي كيول آتي بي اسلح كيون آت بس كشير میں۔جن لڑکول نے آج بتھیار اٹھار کھاہے ان کے مذركول في بندوستان كرفي جدو حدك ب. کشیرس مفاد برستوں کے درسے حکوست کی جاتی ہے اور سال عام آدی کو کوئی اختیار ماصل سی ہے۔ اگر کوئی بندو فاروق عبداللد کی بد عنوانی م منتبدكراب تواس اراس اس كاكدويا جاماب اور اگر کونی مسلمان تنعید کرماہ تواسے پاکستانی الجيئث كدويا جلاب - نى دىلى بمادك ساته يه سلوک کرری ہے اور اس طرح ہمس دیکھا جاتا ہے۔ بميم منكو كاكناب كراب متقبل كافيلابم کشمیری خود کرنا چاہتے ہیں اس کئے ہندوستانی اور پاکستانی مداخلت کی صرورت سس ہے اپنا فیصلہ ارنامي آناب اى لة بم بندره مارج كوسر جوركر سكتاب اوركياس كى كونى المسيت بوكى ٩ بين أكر مسلد لشمير كاكوني عل تكال

ہے کہ کیا تمام تھیری کروپ ایکسطے پر متفق ہو سکتے ہی اور یہ سوال بھی ہے کہ بندوستان اور یاکستان کی ماخلت کے بغیر بو قبصلے کئے جاتس کے کیا یہ دونوں حکومتل ان کو تسلیم کرس گی چیل بندوستان كى مسلم افواج كشميرت انخلاكر جائس كى اور کیا مرکز کی مرحلی کے بغیر کھیر کے حالات میں تبديلي اسكتي ب ركياواتي مفادات كي تلمس كي خافر فقميركو دارير جزمحاني والياعناصر چب بوجاني کے اور بھریہ تھی دیلمنا ہے کہ بروفسیر جیم علوکی اس کے بیچے دیت کیا ہے۔ کس ایسا توشس کروہ كسى كروب ياكسى حكومت كے باتھوں آلد كار بن رہے ہوں اور ان کی مرمنی و منشاکے مطابق فیصلہ كروانا جائة مول، يه توست الحى بات بك تشميري ايينه متعمل كافيصله خود كرس ليكن ابي کے لئے کی شرا تعااور کی صلاط می ہیں۔ ان شراتط اور منابطول سے الگ بث كركياكون فصل لياجا

دابط على التمزياكس تمبر84 فرماتس۔ فوروسدسى نوجوان اعر 26سال قد سوايانج ف تقریبا) کے لئے جے کسی فشے کی عادت نہیں ہے 18 ے بیں سال تک کی خوبصورت مھریے بدن کی لڑکی سے دشنہ در کار ہے۔ ملی ہاتمزیاکس 85 واقی اکسپورٹ برنس کے مالک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بمبئ مل مقیم خوروسی مسلم کامری گریجونیث (مر26 سال قد 5 فٹ 8 انجا کے لے جے کی فقے کی عادت نسل ہے۔ موز کھرانے ک 22 سال ک عمر تک کی خوبصورت گریلو اور مدبی رجان کی لڑکی سے رشة مطلوب ہے مالی حیثیت کی کوئی تعید سس اور اڑکے کی طرف سے کوئی مطالب نسس، منروری تفصیلات کے ساتھ بشرط واليى تصوير محى ارسال فرائس دابطه الى ثاتمزياكش تمبر86 كلى بوتى رنگت كے معقول آمدنى والے سى مسلم انجيني (مر27 سال، قد تقريبا 170 سني ميثر)كو 22سال کام کی لڑک سے دشتہ در کارے۔ رابطه ولي ثاتمزياكس 87 ی سلم دین دار بر سردوز کار اولے لے لئے ایک عالد بورشة مطلوب ب- پهلی مرتب مل ی رابطه 1 بيسرا اياد ثمنث جي - 5 ثاب ظور الوالفعنل الكليو عامعه تكر ، نتى ديلي \_ 25 ككف من ملذم معقول تتخواه والے توسف كر بحوتيث تخص المر35 سال فرساز مع يانج فسف) کے لئے جس کی پہلی بوی سے طلاق ہو علی ہے علی بافت اسادف اور خوبصورت لوکی سے دشت رابطه على المرباكس 88

ے رشتہ مطلوب ہے۔ رابطه ولي ثائمز باكس نمبر80 لڑکوں کے لئے لکھتو میں مقیم زمیندار اور شاہی خاندان کے ى مسلم پيھان (عمر 26 سال قد 172 سيني ميٹرالعليم ایم ایس ی کے لئے خوبصورت ذہی لڑی سے رشة مطلوب ے ۔ اوکے کی آمدنی بانج اعداد س ہے۔ لکھو کے خاندانوں کے رشول کو ترجیح دی

رابطه الى ثاتمزياكس تمبر81 تے ہونے کاروبار کے بالک اور پانچ عددی الدني والے سي مسلم لؤك وعر 27 سال قد يانج ف 5 انج تعلیم نی کام کے لئے خوبصورت تعلیم یافت کھریلوائک سے رشتہ در کارے۔ ذات و قوم کی قد س، نواہشمند حضرات لؤکی کی تصویر شرط واپس مع صروری کوانف کے ارسال کری۔ رابطه الى التمزياكس تمبر82 المحقوس مقيم بوني كے مزز كرانے سے تعلق رکھنے والے مشور آرگناتندیش می جے جرار روبيك ملامت سے وابسة ايم في اے سى، خان لاکے (عر کا سال قد ساڑھ یانج فٹ) کے لئے اکس سالہ پھان یا اس کے مساوی غیر ملامت یشہ خوبصورت اوکی سے رشتہ مطلوب سے ۔ او کے

اور بشرط واليي تصوير ارسال فرمائس رابطه الى التمزياكس تمبر83 عادرُدُاكادَ شين عن شي مسلم الا كر المر 26 سال قدساڑھ پانچ فئے کے جو بمبتی کی ایک فرم س ایکر کو ہے اور جس کی بابات الدنی 8.500 روسے سے مناسب تفصیلات اور فوٹو ارسال

کے بھائی بوئی می سرکاری آفسیر ہیں۔ تفصیلات

خاندان کے اوکے سے رشت مطلوب ہے۔ شادی جلد كرنى ہے۔ كمل تفصل ادسال فرائس۔ رابطه ولمي ثائمز ماكس نمبر75

تجارت پیشہ خاندان سے تعلق رکھنے والی سی صدیقی خوبصورت گریلوایماے لؤکی عمر 26 سال قد 153سینی میٹا کے لئے سرکاری ملازم ڈاکٹر انجینیر رجيح كزيشد افسرے دشة مطلوب ب

رابطه على التمزياكس تمبر76 لکھو کے اعلی تعلیم یافتہ سی خاندان کو اپنی ولکش اور اسمارٹ سب سے چھوٹی بنٹ (عر 28 سال، قد 5 فث 3 انج ايم اله كانوينث تعليم یافت اکے لئے موزوں رشت مطلوب ہے اڑی کے بعائی گلف می الحجی بوسٹ بر ملازم بیں۔ رابطه ولي ثائمز ماكس نمبر77

ن شخ صداق خاندانول کی خوبصورت گریلو بی اے سال اول کی طالبہ کے لئے جسز یا دیگر مطالبات سے بے نیاز صدب ندہی خاندان کے لاکے سے دشتہ در کارے۔ رابطه الى التمزياكس نمير78

معزز حیدآبادی خاندان سے تعلق رکھنے والے دلی مس مقیم والدین کواین بست خوبصورت وبين في ايس ي سروست مسلم ميليجنث من کیبور ڈیلوا کاکورس کرنے والی اڑی احمر تقریبا 28 سال کے لئے موز و مہذب فاندان کے اڑکے

رابط على المزياكس نمبر79 تی مسلم پیٹان کوانے کی اوسط رنگ خوبصورت صحت مند جار برار آمدني والي مستقل گور نمنٹ فیر لڑکی اعمر 35 سال، قد 5 فٹ 3 انگا کے لے ترجیا دلی مل مقیم روفیشنل سرکاری ملازم

دملی من مقیم معزز خاندان کی گھریلو اور روفشنل تعلیم سے آراست اوکی اعر 33 سال قر 162 سینی میٹرا کے لئے سی مسلم یونس من ایکزیکٹو ے رشة مطاوب ہے۔

رابطه على ثائمز بأكس نمبر71 دو لڑکوں کے لئے جن می ایک ایم نی نی ایس تعیرے سال کی طالبہ ہے (عر27 سال قد سوا مانج فٹ تقریا) اور دوسری نے ایم اے فائل کا ا عر 20 سال قد 5 فث) سن مسلم لؤكول سے دشة مطلوب بس \_ لوكيوں كے والد لو لى ايس سى مي انجنير بس اور مال گورنمنث اسكول من شير- واكثر. انجسراورافسركورجيدى جائے كى۔ رابطه الى ناتمزياكس نمبر72

سى مسلم يشان والدين كو اين دبين كانونث اسكول مي تعليم يافية لؤكى إعر 27 سال قد 5 فك. وزن 45 کلو) کے لئے جس نے ایم ایس سی اليكرونكس مس كياہے اور يرسر روز گار بونے كے ساتھ ساتھ ہزنس بھی سنبھالتی ہے۔ تجارت پیشہ خاندان کے اعلی تعلیم یافتہ خوش حال انجینیرالاکے ے رشت مطوب ے۔

رابطه الى التمزياكس تمبر73 سی شیخ خاندان کو ایم اے کانونٹ تعلیم بافتہ محريب بدن كولك المر24 سال قد تقريباسازم يلي فث كے لئے اعلى تعليم يافة افسرے دشة

رابطه الى التمزياكن تمبر74 سی شیخ (حنفی) اعلی تعلیم یافت معزز خاندان کے والدين كو اين وبين اسارت مندب دلكش كانونك كى راهى بوقى امور خان دارى مي مابرى ایس ی فی اید لوک امر 25 سال کے لئے موز

سی سد غریب کھرانے کی دو لڑکیاں جن کے والد كانتقال بوچكا ب عرتقريبا 27سال 25سال تعلیم بالترتیب انٹروی اے بی ایڈ مسلم اسکول می نیج امور خاند داری می مابر ماز روزے کی یابند سی سد غریب کھرانے کے یر سردوزگار لڑکوں سے رشة مطلوب بـ ولمي اور قرب وجوارك رشوق کو ترجی جمزکے ملاشی حضرات زحمت دکری۔ رابط بسدمشآق احد 139سروٹ گیٹ انصاری دوؤمنلغرنگر۔ سی مسلم دین دار گھرانے کی دو اوکیاں عمری

22.25 سال تعليم باقي اسكول امور خانه داري س مامر صوم وصلوه کی یابند انصاری مرادری مس مرسر روز گر لڑکوں سے رشة مطلوب ہے۔ دلی و قرب و جواركے رشوں كو ترجي رابط ابسيرااياد منت . G علي ظور .

ابوالغصنل الكليو جامعه نكر ، نتى دلى \_ 25 بحويال من مقيم سي مسلم مدنب فائدان كي دو لوکوں کے لئے جس س سے ایک کی عر25 سال اور البيكريكل اور في وي الجينيرنگ مي ويلويا ے اور دوسری ایم ایس سی (ریامنی) ہے موذوں

رابط على المن باكس تمبر68 ت سد تعلیم یافت بر سرروز گار لژکی (عر تقریبا تیں سال بی ایس می بی اید کے لئے مناسب رشة در كارے

رابطه ولي ثائمز ماكس نمر69 فوبصورت تجربه كارذاتى روز كار س وابسة 35 سالہ ایم اے تعلیم یافتہ لکھتو میں مقیم لؤگ کے لے موزوں رشة مطلوب ہے۔ رابطه الى ثائمز باكس نمبر70

### IMMEDIATE JOB OPENINGS

A reputable and fast growing company in Saudi Arabia with international business ections seeks young, ambitious, and qualified individuals for the position of

#### **BUSINESS CONSULTANTS**

- Qualifications:

  1. Good educational background, preferably with a business degree.
- Previous work experience with a bank, financial institution, or marketing organization will be a plus factor.
- Fluent in oral and written English. A working knowledge of Arabic will be an advantage
   Preferably Saudi

- Fixed monthly remuneration (allowance)
- Above industry commissions and cash incentives
- Enjoy rapid career growth .
   Plus, an opportunity to join our expansion projects overseas

### RECEPTIONISTS DEPT. SECRETARY

#### Qualifications

Fluent in oral and written English and Arabic

2. Pleasing personality 3. Efficient in work and requires minimum supervision

Applicants are requested to come in business attire for interview

Venue : 7/F Al Salam Building, corner Al Main Olaya Road and Malik Fahad, Riyadh (in front of Saudi British Bank)

Telephone Nos: 462 2260 / 464 4988 / 465 1521 Date: 2 to 7 February 1995 (open Thursday & Friday) Time: 10:00 AM to 5:00 PM

#### ACCOUNTANT REQUIRED

- Five years experience Computer proficiency Typing skills Transferable Iqama.

Please send qualification, contact phone number and a photo to: Admin. P.O.Box 61640 - Riyadh 11575

#### **Urgently Required**

Arabic / English Bilingual Male Clerk

- Minimum 5 years experience
- Must be a native Arabic speaker Proficiency in both Arabic and English Typewriting (Word processing skill
- Trnsferable Igama is an advantage) Send C/V: JICA Saudi Arabia Office Embassy of Japan. P.O. Box 90552, Riyadh 11623

### JOB OPPORTUNITY IN BAHRAIN REQUIRED URGENTLY

ELECTRICAL SALES ENGINEER HAVING EXPERIENCE IN INDOOR, OUTDOOR, DECORATIVE

LIGHT FITTINGS. QUALIFICATION - DEGREE / DIPLOMA HOLDER IN ELECTRICAL ENGINEERING. OR VERY GOOD EXPERIENCE IN SALES FOR ABOVE WILL BE CONSIDERED

### ELECTRICAL SALESMAN

HAVING EXPERIENCE IN CONTRACTING ACTIVITIES SUCH MANAGEMENT, LIAISON WITH CLIENT CONSULTANTS, ESTIMATION WORKS FOR ERECTION OF SUBSTATION, HV/LV CABLING, STREET LIGHTING AND BUILDING ELECTRICAL INSTALLATION WORKS.

SEND C.V. WITH RECENT PHOTOGRAPH AND EXPECTED SALARY TO P.O. Box 2257, MANAMA, BAHRAIN

### FINISHING SUB-CONTRACTORS WANTED

Saudi German Hospital Fax No. (02) 683 5874 Tel. No. (02) 682-9000 Ext. 5457

#### ARCH. CENTER

CONSULTING ARCHITECTS, ENGINEERS & PROJECT MANAGERS

URGENTLY REQUIRE THE FOLLOWING SUPERVISION STAFF FOR THE MULTI-STOREY BUILDINGS PROJECT

ONE PROJECT MANAGER (CIVIL) ONE ELECTRICAL ENGINEER ONE MECHANICAL ENGINEER ONE ARCH. SUPERVISOR

EXPERIENCE REQUIRED IS 8 YEARS FOR THE PROJECT MANAGER AND 5 YEARS FOR THE REST.

P.O.BOX 16558, RIYADH 11474, KSA, OR PLEASE CALL: TEL. NO. 465-6796 FAX NO. 465-4180

#### REQUIRED

(SAUDIS ONLY)

#### **Experienced Computer Specialist**

with sufficient qualifications to prepare and maintain programs. The applicant should hold:

College degree in Computer Science

Five years experience in data systems (main frame)

Three years experience in the following: VS, COBOL II, CICS, DB2 using MVS, ESA and SQL Please submit your written application with C.V. and

professional certificates to: Personnel Dept. Oerlikon-Contraves AG,

#### A leading supplier of Readymix Concrete requires the following staff:

P.O. Box 5142, Jeddah 21422

MECHANICAL/ELECTRICAL SUPERVISORS.

15 years total experience is required, 5 years of which should be as

LABORATORY TECHNICIANS.

5 years experience is required including site experience. Must have

SITE CQ-ORDINATORS.

Must have at least 3 years experience supervising concrete works on sites including use of concrete pumps. Must have Saudi Driving

FORMAN DRIVER.

10 years experience required including supervision of large fleets. BLOCK/TILE FACTORY SUPERVISOR.

5 years experience is required.

ACCOUNTANTS.

5 years experience is required. Must be able to prepare monthly

CONCRETE PUMP OPERATORS.

5 years experience is required.

Send c.v.'s to the : PERSONNEL MANAGER, P.O.BOX 688, RIYADH 11421, SAUDI ARABIA. FAX. 4655234

# سيرول كارتيت اوروالدين كي وتدراري

### بيثيون كاساته غفلت برتن والدوالدين خيانت كاارتكاب كرته هيئ

اس دور میں صروریات زندگی اور اس کے معیار میں بے پناہ اصافے کے ساتھ ساتھ انسان کی مصروفیات مجی ست بڑھ کئی ہیں۔ صروریات کی ململ من بيشر افراد اين بعض ابهم سماحي ذمه داريوں كي طرف كاحقد توجددے نسي باتے۔ان دمدداريوں سي ابل خانه كي ديكم بحال اور بالغ و نا بالغ اولادكي مناسب تعلیم و تربیت کو اولین اہمیت حاصل ہے خصوصا بین کی تربیت کی زیادہ می توجہ کی متقاصی ہوتی ہے۔ اگر اس کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کے بتلتے ہونے احکام کی تج یہ ہوتی رہے تو زندگی کے کسی مرطے میں والدین کو خجالت و ندامت كاسامناسس كرناييا

س کر جوان کے وہم وگان میں مد تھیں کویا ان پر الجي تك موصوف كوجس بات كاعلم نهين تعادہ یہ می کہ ان کی بیٹی اپنے عافق سے اکثر ہاتیں کیا کرتی تھی۔ اور دوسری جانب بولنے والا نوجوان اسے سبز باغ دکھاتا رہتا تھا۔ لڑی گھٹیا فلموں کے رقے ہوتے ڈائیلاگ دہراتی اور وابیات گانے گاتی۔ باپ نے اے رومانی قصول کے انداز س

کہتے ہوے سناکہ وہ اس نوجوان یر یری طرح فریفت

شام کو جب باب نے دن عرکی ریکارڈ شدہ

كفتكوسن كے لئے مي ريكار در كھولا توايس باتيں

اباب کو چاہتے کہ اپنے نفس کو ٹٹولیں،اے گناہوں سے پاک کریں، پھراین بوی کی طرف توجہ کریں اور انہیں اللہ کے احکام کا پابند رہنے کی تلقین کری۔ پھر اپنے کھر کو منکرات سے پاک کریں۔ اسی صورت میں اولاد کو ذلت و گرای ہے بحاکر انس فصلیت و فلاح کی راہ پر لگایا جاسکتا ہے۔

> اس صمن س ایک واقعہ مقل کرنا ہے محل د ہوگا۔ ایک صاحب کو اپنی بیٹی کے میلی فون پر کسی سے مختلف اوقات میں طویل گفتلو کے اندازے کچ شبہ پیدا ہوا۔ انسی اس بارے میں کافی تقویش رہے کی اور دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ عجیب شش ویخ می تھے کہ کریں كيار آخر من جب انبول نے الك دوست سے اپنے دل کی بات بتائی تو انہوں نے خفید طور پر ندکورہ ملی فونی مکالمہ ریکارڈ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس مفورے یہ عمل کرتے ہوئے ایک سے ریکارڈر کھر والوں کی نگاہ بچاکر میلی فون کے کرے میں رکھ

ہے۔ظاہرے کہ یہ سب باتیں س کر باپ کاکیا حال بوابوگا

بیٹی کے باپ یقنا انسانی نقط نظر سے مدردی کے مستحق بیں لین وجنے کی بات یہ ہے کہ وہ اور ان کی لڑکی دونوں کی مثال اس سخص کی ے جس نے اپنے پرول یر کلماڑی ماری ہو۔ اس لے لڑی جو قلمی ڈائیلاگ اور بے شری کے گانے گا ری تھی یا رومانی ناولوں کے عشقیہ فقرے بول رى محى توان تك اس كى رسائي اكر بوني تو يقتنا والدین کی مرصنی یا ان کے تجابل و تسابل کی بناء بر ہوئی۔ اس طرح کے ناول، رسائل بڑھنے اور فلمیں

ديلهن كاموقع اكراس يدديا جاناتوشرم وحياكا دامن وهاس طرح يد چهورتي مفسدات ومنكرات كي طرف مائل کرنے کے بجانے اے قرآن رمصے کی طرف متوجد کیا جاسکتا تھا۔ سیرت نبوی سے متعلق کتابوں اور کمانیوں من اسے دلچسی دلائی جا سکتی تھی۔ شوت انگر مناظرے بحربور ملمس دکھا کر، بے حیائی اور عشق و عاشقی کی ترغیب دینے والے گانے اور قصے سنواکر یہ کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ ہمارے بچے اور خصوصا بچیاں شرم و حیا کے دارے میں رہی اور اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کریں بلکہ ایسی باتیں تو اسمیں بے وقعت و

شاید لوگوں کو معلوم نہیں کہ جدید دنیا ہے روشناس ہونے کے عنوان ہے جو شفاف اور چکدار میکزین اور رسائل ان کے گھروں کی زینت بنتے ہیں اور ان کی بیٹیاں جب ان کامطالعہ کرتی ہی تووہ یہ سلھتی ہیں کہ کس طرح کا لباس سینا جانے

جس سے ان کے جسم کے خطوط کی نمائش ہو اور

لوكول كى نظرى شوق ديد من ان كى طرف بار بار ا تھس اور راد سوں کے اڑکے کھڑی میں کھڑے ہو کران کے عشق میں ہیں جرس اور کیے باہ کی نافربانی کریں اور بھائی یا باں بر چیخیں چلائیں۔ احا بی نہیں بلکہ اس طرح وہ یہ بھی شیکھتی ہیں کہ مردوں کے سلام کا جواب مسکراہٹ سے کیے دیا جائے اوراس کے بعد ملاقات اور گفتگو کاسلسلہ کیے شروع ہو۔ کاش کہ والدین اب بھی خواب عفلت سے جالس اور اس حقیقت کو محبوس کریں اس سے پہلے كه بينيول كو خيانت كاقصوروار تهرايا جائ اور والدین نے خود بیٹیوں کی سمج تعلیم و تربیت کی طرف ے عفلت برت کر ان کے ساتھ خیانت کا ارتكاب كيا ہے۔ يہ خيانت اسى وقت ہو على تھى



ب معیم معنول میں بیٹ سے ذہن ودل میں ایمان کو معظم کرنے کی صرورت محید اس لئے اس کی بے راہ روی کے حل کی ابتداء مجی والدین سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اگر ماں باپ کے طور طریقے درست بن تو این اولاد کو تھی صالح بناسکتے ہیں اور اكر وي لا برواه اور غافل بين تو اولاد تحي صالح طور طریقوں سے مخف رہے کی وی بات ہوتی کہ اگر کھر کا مالک راگ و رنگ میں غرق رہے گا تو باقی

افراد بھی اس کے ساتھ رقص کرنے لکس کے۔ باب کو جاہے کہ اپنے نفس کو ٹولس،اے گناہوں سے پاک کریں، پھراین بیوی کی طرف توجہ كرس اور اسس الله كے احكام كا يابندرہ كى تلقين کری۔ پھرانے کھرکومنگرات سے پاک کری۔اس صورت می اولاد کو ذلت و گرای سے بچاکر انسس فصنيلت وفلاح كاراه يراكايا جاسكاب

## آب این بیوی کرواج کی رفت آمیزی کواعمال جنر کی طرف موردین

### فمتهئ سوال اوران کے جواب

تك آب كى طبعت كاسوال سے كر آب عور توں

سوال: جب سے میں نے بوش سنبحالا محج جس کے دونے کے پیچے کوئی سبب د ہو جال عور تول کے رونے دھونے سے سخت اجمن ہوتی ہے۔ اللہ کے قصل سے میں شادی شدہ وں اور میری بوی ایسی ہے کہ سمج معنوں میں اپنے السوول سے متعیار کا کام لیتی ہے ہر چھوٹی بڑی بات ر آنسو سانے بیٹہ جاتی ہے ابھی میری ازدواجی زندکی کا آغاز ہے۔ میں چاہما ہوں کہ بوی ک اس عادت ر قابو یاؤں کہ اس میں تبدیلی آئے كيول كر محج ور ب كه اكريه عادت باقى رى تويد بمارى ازدواجي زندكى يراثر انداز بوكي جواب توگویاک آپ اسباب کریے دامن

بچاناچاہے ہیں۔ دنیا میں ایساکوئی انسان سی ہے

کارونا دھونا پیند نہیں کرتے تو اس مں کوئی حرج سس ہے۔ لیکن شاید آپ اس کی حکلف اور دکھ دردکو مجنانس طبة اى لے اس كے الوكو ح كے حربے سے تعبير كرتے بى ايسى صورت مي آب کوس مفوره دول گاکر آب کی بوی کی طبیت س جورقت آمزی کاعضرے اس کارخ اعمال خیر كى طرف موردي ماكدوه قوم كے تس مفيد جذب کی شکل اختیار کرلے کہ اگر اس کا دل دکھے تو دوسرول کے دکھ درد کو دیکھ کر اور روتے تو کناہ اور اس کے عذاب کے خوف سے۔ می سی مجماک

بوی کے جذبات کو سمج طور پر مجھنے میں کوتابی کے سب جو مشکل پیش آری ہے اس کاازالہ نہ جواب وحين ونفاس كى حالت مي عورتون بوسكتابوراس لئے بسرت كراپ اس كى طبعت كے لئے روزہ ركھنا اور نماز روهنا جاز نسي ب

آہم شری طریقہ یہ ہے کہ شوہر بوی کی آگے کی اٹ پکڑ کر اس کے لئے اور اس کی فطرت سے خیر کی دعا ماکے اور اس کی فطرت کے شرب اللہ سے پناہ مائے اور اگریہ خطرہ ہوکر ایسا کرنے سے مورت بھڑک جائے لی تواس اندازے اس کی آگے کی اے پکڑے گویا کہ وہ اے اپنے قریب کر دہاہے پھر وہ اے بوسہ دے بھر ی کے کان میں آواز کے بغیرز یر اب یہ دعا پڑھے "اعوذ باللہ من شربا و شربا جبلت علیہ " خاموشی کی شرط ال كے ہے كه اگراس نے من ليا عوذ باللہ من شربا تو چھوٹے ہى كے كى حميا مج ميں شرمجرا بواہے "

کو سی کی کوشش کری۔ اے اپی فربت اور روزے کی قصنا واجب ہے نماز کی نمیں۔ حصرت عائشه رصى الله عنها ب جب الوجها كياكه حافضه ر ہدردی کا احساس دلائس اس کے ساتھ رحدل اور درد مند شوہر اور معلم کی طرح پیش آئیں۔ آپ کو روزے اور نماز کی قصنا واجب ہے تو انسوں نے

س كان شاء الله اليما اجرالي كار

سوال؛ حانصنہ اگر ایک رمصنان کے روزے

دوسرے رمصنان تک قصنا کرے تواس بارے میں

حلم ہوتا تھا نماز کا تہیں۔اس کاسب یہ ہے کہ نماز دن بحريس پائج دفعه برحى جاتى ہے اور اس كى قصناء کی ادائی باعث مشقت ہوگی اور رمصنان کے وزے سال بحر میں ایک بار رکھنے کی نوبت آتی ہے جس کی قصناء بوری کرنے میں کوئی مشقت وقباحت نہیں ہے اگر کسی عورت نے شرعی عذر کے بغیر دوسرے رمضان کے بعد تک بھی قصناکی ادائیکی ملتوی کردیا تو تعناء اور برروز کے حساب ے مسكين كو كھانا كھلانے كے ساتھ اللہ سے توب واجب ہے۔ اور اس طرح مریض اور مسافرنے اگر دوسرے رمصنان کے بعد تک بھی روزے کی قصنا کو بغیر شرعی عدر کے ملتوی رکھا تو ان دونوں یہ بھی قصناکی ادائیلی اور ہر روزہ کے حساب سے ایک مسلين كو كهانا كهلانا واجبب

جواب دیا کہ ہمس روزے کی قصنا بوری کرنے کا

1995 جنوري 1995

# بم الجم ایک عملی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک می

### ایک انسان روزاند ستره ملین جراثیم اپنے جسم سے خارج کرتا ہے

بمارا جسم صحت مند حالت من مجى كرورول كى تعداد مى مختلف النوع بيكشريا كاكودام بناربتاب اس اعتبارے یہ عجائب فانے سے کم نسس،کسی آدی کی جلد یر چیلے رہے والے جراثیم کی تعداد 85 كرور ع ايك ارب اليس كرور تك ياتى جاسكتى ہے ان س سے بعض تو اصلا مرض دار بس اور بعض مختلف حالات کے زیر اثر مرض دار بن جاتے بس ان جراتیم کو تنزانی نمک اور پسینے کے غدودے فارج شده موادے غذا حاصل موجاتی ہے جب جلد کے کسی حصے یہ من مگ جاتی ہے تو مسامات کے وريع متعدد جراثيم اندر داخل بوجاتے بي اور مینس جیے ملک مرض کا سبب بنتے ہیں۔ صفائی ے مروم جلد ہو لینے کے خشک ہوتے رہے سے مك كى ايسى ترسى جم جاتى ہے كه اگر جلد كس ے چے یاکٹ جانے توجرائیم کادافلہ اور بھی آسان ہوجاتا ہے اور معلقہ حصے من جلن كا احساس بوتا ے۔مذکے دبانے کے اندر سواقسام کے حراثیم موجود ہوتے ہی اور کسی باہری جرامیم کاواخلہ غذا، سانس اور ہوا کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ مرض دار یا تغیریذ رجراتم منے کے میوکسی میرن اور اسٹریٹو کول اور ڈانو کول جراثیم Tonsils یر چیکے ہوتے بير معده اكراپنا محج فعل انجام ديتا ربتا ب تو جم کے اندر Gasticguice س توازن مرقراد رہے کی بناء ير مرض دار جراثيم اين مملك

اثرات سس چوڑتے اور بصورت دیکر دست بيش النفائد ميد امراص بيدا موجات بي-الك اندازے كے مطابق انسان روزانہ 17 للن جراثيم اي جسم سے خارج كرما ہے \_ آنوں

اندر لینے کے دوران دو سوسے پانچ سو تک سے زياده جراثيم اندر جاتے بين بعض توالفي كذر كاه مين ره جاتے بس اور بعض سائس کی نالی تک رسائی پالیتے بن عموماصحت متدافراد کے چینچڑے جراتیم سے یاک ہوتے ہیں۔ مردوں اور عور توں کے حاسلی اعصنا، کے ارد کرد مجی یہ جراثیم پلنے جاتے ہیں۔ صحت مند عورتوں کے حاسلی حصے میں ڈائو سالک انزم کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس کے اندر موجوده ماده حونكه تيزاني نوعيت كاموتاب اس لے لیکوایٹ بیکڑیا کے علادہ کوئی اور جرامیم وبال پنے سس یاآ۔ آہم یہ جرثوباتی معیشت اسقاط حمل، نسوانی امراض اور مباشرت کے دوران این بیت

فى زمانه معمولى يىچىد كيون مي مجى لوگ اینٹی بالونک دواؤں پر توٹ بڑتے ہیں جن کا بنیادی عمل بیکٹیریائی آبادی کو ہلاک کرناہے جب کہ بید دوائیں مفسد جراثيم مي المياز نهي كرياتين

تبدیل کرتی رہتی ہی۔ بہت سے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ لیکواید عورت کی شرمگاہ کو بمارلول ے محفوظ رکھتے ہی اور اینٹی بالوطس یا نوٹاشیم مرميكنت كازياده استعمال مضرب جسياك ذكركيا

گیا جم کے اندر موجود جرائیم کی سرشت می اور عمل مس عر عذا اور کام کی عادات کے مطابق تبدیلی آتى رہتى ہے۔جب جسم كامدافعتى نظام، تحدثك فاقد کشی، وٹامن کی کمی اور صدے کی وج سے کمزور ہوجاتا ہے تو سانس کی نالی ٹانسل، نمونیا، برونکائش اور نزلہ وزکام کی زدس آجاتی ہے ، کویا كدكسي طرح أيك جسم من جرثوماتي نظام غير متوازن ہوجانے تو تعود کا خطرہ ست رہما ہے۔ فی زمانہ معمولی پیچید کموں مل مجی لوگ اینٹی بالوکک دواؤل ر توث رائے ہی جن کا بنیادی عمل بيكثيرياني آبادي كوبلاك كرناب جب كديه دوائس مفسدجراتيم س التياز نسس كرياتس

ا ج كل فاسك فود كا يرا رواج ہے۔ غذائي عادات تیزی سے بدل ری بی مرض دار جراتیم شری احل می تیزی سے بنتے میں کیونکہ زیادہ افراد

كم جكه مي ربية بي ، سورج كي روشي بازه بوا اور ياني کی لی رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارے جسم کا جرتوماتی نظام مرض دار جراثیم سے نبرد آزما تو صرور ہوتا ہے لیکن غذائیت کی لمی اور الودکی کے باتھوں ان کے سامنے پسیا ہو جاتا ہے۔ بیمادی کی حالت میں اب تك دوست بندب والع جراتيم مى جسم کے دھمن بن جاتے ہیں۔

## سراون عیلون اورزیون کتیل کا انتمال بیان کی نیمروروی سے

لینسر کے واقعات می امنافے کے ساتھ

ساتھ غذائی عادات ومعیار سے اس کے متعلق

سائنس وطی محقق کی دفیاری می جی تزی آن ہے

اوریہ تنجہ نکالاگیا ہے کہ بعض غذائس انسان کو کمینسر

سے محفوظ رھتی ہیں تو بعض ایسی بھی ہی جو اس

مرض کو بڑھانے کا سبب بنتی میں۔ نویادک سے

شائع ہونے والے امریکی میکزین میں زیتون کے

تل ير خصوصي مضمون من اس بيلو ير دوشن وال

كئ ہے كه زيتون كا تيل عورتوں كو الحق بولے

والے سرطان کے حاسب میں کی لانے میں مغید

تابت ہوا ہے۔ نونان سے شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ سرطان میں

بسلّا 1820 عورتول اور 1548 صحت مند عورتول

کے سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ

سبربیں پھلوں اور زیتون کے خیل کا بکرشت

استعمال بستان كے كينسركے خطرات كوكم كرتا ہے۔

کے اندر جراثیم کی نوعیت وہینت می عرکے ساتھ

تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ جب لوگ سانس کیتے

بس توان کی سائس کی نالی میں بنت سے جراتیم ط

جاتے ہیں۔سائس چھوڑنے کے مقلبے می سائس

قومی خود اعتمادی کانشان راه! برلاتبریی کے لئے یکسال کارآمد

(كمييوترائز دلائبريرى سستم)

- 🖈 كشراللساني (Multilingual) داردو وانگريزي عربي فاري مي) كام كيكسان سوات
  - 🖈 كتابس لا كھول بيوں ياچند براد ، پبلك لائبريرى وين كتب خانه يانجي ذخيره
- 🖈 اندراج كتب، تصحيح اندراج وتلاش كتب اجرا كتب طباعت مواد اور اتلاف كتب كى مربوط سولس - نیٹ ورکنگ بھی ممکن۔
- 🖈 تلاش كتب (Book Search)مبهم ترين سوال وواضح ترين جواب.... چشم زون مين المهيورُ اسكرين يرديليس يا حياب لين!
- الكايابر طرح مكل اوروس البنياد ويابس روگرام جس مي آپ كے تصور ي مى زياده سولت موجود بی۔

یقینا آپ اس پر فخر کریں گے:

Galactica (Private) Ltd.

Your Partner in Excellence

A-5, Osif Centre, B-25, Block 13-A, Gulshan-e-Iqbal, University Road. Karachi-75300. Ph.: 467030, 4989151, 4970263



امکانات دیگر عورتوں کے مقالے می 32 فیصد کم

زیتون کا تل مجی ایسی چزے کہ اسے دن س ایک بار استعمال کرنے والی عور توں مس کینسر کا امکان دیگر عورتول کی به نسبت 25 فیصد کم رہتا بر آم یہ جی پہ جلا ہے کہ زینوں کے حل کا اں طرح استعمال انبی عود توں کے لئے مفید ہے جو سن پاس کو سیخ حکی ہوں۔ رہ گیا پھلوں کا استعمال تو ہر عمر کی عور توں کو سرطان سے محفوظ رکھنے میں معاون ہے ۔ گذشتہ ستبر من امریکہ اور کناڈا کی



روعن دار اور چکن چزی زیاده شامل ر محق بس اور

سبزیں کا استعمال کم کرتی ہیں ان میں رخم کے سرطان کے واقعات زیادہ رونما ہو رہے ہی کااوا ک نور نو بونیورٹ میں کی کئی محقیق سے بھی یہ تأہت ہوگیاہے کہ عور توں کی غذا میں سبزیوں کی ہر دس کرام کی مقدار رح کے کینسر کے امکان کو 37 فصد تک لعظاتی ہے اور اس کے مقاملے میں وہ عور تنبی جو سبزی کو نظر انداز کرتی بس چکنائی اور روعن دار چیزوں کی ہردس کرام کی مقدار رحم کے كينسركو20 نيمدتك يراهاتى ب

صورت مال یہ ہے کہ امریکہ میں ہر فرد دزانہ 30 گرام تک استعمال کرتا ہے اور حکناتی کی اس مقدار كابيشر حصد مرع ديكر جانورون كاكوشت مينيراور محن وغيره من بوتابير زيتون كاتل واحد چرے جس می ملفتے مادے نس ہوتے ای لئے بناسی جلوں میں ہی ایسی شے ب و امراض قلب اورديكر عارصول س محفوظ ركمتاب

بارورة بونيورس من ماحوليات اور وبائيات من مصروف محقق ڈاکٹرڈیمرٹوس کا خیال ہے کہ امریک اور کلیا کی عورتوں می رح کے کینسر کے نظرے کو 50 فیصد تک کم کرتے کے لئے صروری ہوگاکہ وہ عام چکنائیوں کے بجائے زیتون کے تل كازياده استعمال كرس اس کے 39 ذیل، معنوی واصطلاق

واحد لفظ کے بعد بالکل اسی تموید برجن الفاظ کی جمع بنتی ہے جمع لفظ کے اندرجات دیے کئے ہں اور پھر اصطلاحات بھی حروف بھی کے اعتبار

الفاظ کے نسانی ماخذکی بھی نشاندی کی گئی ہے

لکھ دیا گیاہے۔ انگریزی من ایک لفظ

جس کا ماخذ معلوم نہیں ہے اس کے سامنے

کے کئی املاکارواج رہاہے الفاظ کے مخفف املا مجی

Abalia / aboulie

Boulleu / Bolleu

Carbeling / Carbelling

اں لغت میں یہ کوششش کی گئی ہے کہ

انکریزی زبان کے الفاظ یا اصطلاحات کاار دو متبادل

لفظ یا محاورہ دیا جائے۔۔۔۔یداین نوعیت کی سلی

لغت ہے جس نے این برای تعداد میں الفاظ اور

اصطلاحات کے معنی اردو س دیے بی- اس کی

اشاعت ایک سخس قدم سے اور ترقی اردو بورڈ کا

ایک کرانقدر تحفہ ہے اردو دنیا کور خصوصا

مرجول، مصنفول، سائنسدانول، زبان دانون،

راور رُول اخبار نوليون شعب انتظامي كے

کارکنوں، صحافیوں اور طلبا، کے لئے ایک تعمت غیر

مرقب سے کم نہیں۔ طباعت و کاغذ عمدہ اور جلد

معیاری ہے ظاہری وصوری اعتبار سے نفاست کا

اظهار ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ضخا سے اور وزن ذرا

فكتاب جب كرائ كم كياجاسكاتها كميوزنك اور

تھی ہوسلتی تھی اور باریک کاغذات سے وزن کو کم

کیا جاسکتا تھا۔ آئندہ جلدوں کی اشاعت میں اس کا

خیال رکھا جائے تو بسر ہوگا۔ وسے اردو س اتن

ا بھی گفت پیش کرنے کے لئے ترقی اردو بیورو دملی

مبادکباد کاستحق ہے اور یہ اس کاسب سے قابل

Jame English Urdu Dictionary

Cheif Editor

Prof. Kalimuddin Ahmad

قدر كارنامه

اندراجات میں۔ جنس حروف سحی کی ترتیب سے

صفى 99 سے 100 تك درج كياكيا ہے۔

سے پیش کے کتے ہیں۔

پش کے گئے ہی مثلاً

# حيام الكريزى اردولوت

### يه ترقى ارد وبورد كاايك اهم كارنامه بن سكتا ه

ڈکشنری ذخیرہ الفاظ کا مجوعہ ہوتی ہے اور معنی کی تقسیم وتشریح اس کے بنیادی فرانص اور معیاری و کشنری زبان کی وسعت اس کی گهرائی اور گیرائی کا اظہار ہوتی اور دولسانی لغت کا کام ایک زبان سے دوسرے زبان کو الفاظ کے سمجے ماخذ اور معنی ومفاہیم سے روشناس کرانا ہوتا ہے۔ ہر ترقی یافت زبان می دوسری عصری زبانوں کے علوم سے واقفیت اور استفادے کے لئے اس زبان کے وخره الفاظ کے معنی ومفاہیم سے آگاسی کیلئے دو اسانی لغت كابونا ناكزير ب

اردو می دو لسانی لعت کے ابتدائی نقوش اٹھارہوں صدی عیوی می جارج بیڈے کے سال نظر آتے بی اور اس سلسلہ کو سے فرکوس، ڈنگن فاربس، پلیٹس۔ گل کرائسٹ اور فیلن وغیرہ نے آکے بڑھایا۔ ہندوستانیوں می امیر خسرو انشاء الله قال ، عبدالواسع ، خان آرزو اور كني دوسرول نے اس سمت س اہم کاوشیں کیں۔ لیکن وقت کے بڑھے سائل اور زبان کے وسی ہوتے والرب في في علوم كالصاف اور في في الفاظ اور ان کے معنی کی تلاش اور اس ضرورت کو بورا كرنے كے لئے بمارے سال اردو مل كوئى بجى معقول انگریزی اردولغت نسس کے دے کر اردو س رام مزائن لال اله آبادكي استودينش رينتكيل وكشرى بابائ اردو مولوى عبدالحق كي انكريزي اردولفت اور تبسل جالی کی ترتیب کی بونی قوی انکریزی اردو لغت ۔ مولوی عبدالحق صاحب کی انگریزی اردو لغت دستیاب لغت س سے سے اہم ہے۔ لیکن یہ بھی خاصی برانی ہو یکی ہے اور باقاعدہ نظرتانی اور اصاف کا کام سس کیاگیاہے۔ یاکستان کی الحمن رق اردونے اس کی کو محسوس کیااور نظر ان اور اصافے کا کام شروع کیا۔ کینن کے بقول جمیل

الدين عالى سكريثري الحجن باكستان مالي وسائل كى كمي کی وجہ سے یہ کام باقاعدگ سے نہیں کیا جاسکتا۔ صرف صفحات س جبال جبال جلك محى لحي الفاظ كا اصافہ کردیا گیا اور کھی جھے صمیے کے طور یر شامل کتے گئے اور اس کے ایڈیش چھپ رہے ہیں۔ ہماری الحجن ترقی اردو بندنے بھی کسی عملی کاوش کی کوسشش شمل کی بلکه پاکستانی ایڈیش کا علمی ایڈیش جانے ی براکتفاکیا اور اے می اپنا کارنامہ تصور کرایا۔ چند سال قبل ڈاکٹر جمیل جالی نے قوی انگریزی اردولغت مرتب کی کیکن به تھی توقعات پر الورى مس اترى والانكه جميل جالبي اس كام كوبسر طور را انجام دے سکتے تھے۔ لیکن وہ اس لفت کو اور جامعیت عطامهی کرسکے۔

تنج کے طور پر ایک معیاری انگریزی اردو لغت کی لی ایک عرصے سے شدت کے ساتھ محسوس کی جاری تھی جو دنیا کے مختلف علوم وفنون کے الفاظ واصطلاحات ہر محیط اور عصری تقاصوں كو محوظ ركھتے ہوئے مرتب كى تئ ہو۔ ايك بہت برا بروجکت تھا جے انفرادی طور یر انجام دینا مشکل تھا۔ اس کی صرورت اور اہمیت کو ترقی اردو بورڈ وزارت تعلیم ہند نے محسوس کیا اور اس کی ذمہ داری انگریزی کے اسکالر اور اردو کے مماز ناقد بروفسيرهيم الدين احد كوسوني لئ. جو اس كام كى نكراني كے لئے سب سے زیادہ اہل سخص تھے پیش لفظ من محترمه فمميده بيلم ڈائركٹر ترقی اردو بورڈ نے معج اظهار خيال كيا ہے كه " ذولساني لغت كى تدوين مشکل ترین کاموں می سے ایک ہے دونوں زبانول کے مزاج ، آغاز ارتقاء باخذ ، صرف و نحو، روز مرہ محاورہ اس کے صوتیاتی نظام ولسانی ہم ا ہنگی اور اصطلاحات پر قدرت حاصل کئے بغیر دولسانی لغت کی تدوین کاتصور مجی ممکن شمس ابدا

روفسير كليم الدين سے بستركوتي اور شخص اس كام كو بوری ذمہ داری اور سخیدگی کے ساتھ انجام نہیں يەلنت چى جلدون مي مكمل ہوگ اس كى پېلى جلد جو اے بی سی الفاظ پر مشتل ہے الجمي شائع

ہوئی ہے۔ اس کی اشاعت سے اردو می انگریزی اردولغت کی کمی بردی حد تک بوری بوجائی۔ اے ترقی اردوبور ڈکاسب سے اہم کارنامہ،تصور کیا جائے گا۔ زبان ہمیشہ ارتقاء پذیر رہتی ہے ۔ نے تقامنے اور تبدیلیاں نے الفاظ کو جنم دیتے میں جو معنی کی تفسیم اور ترسل کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ متی لغت کار تقاصد سے کہنے الفاظ اور ان کے ممکن مشتقات اور نئي اصطلاحات كو لغت س شامل كيا حائے۔ روفسیر کلیم الدین احمد کو تقاصنوں کا بورا بورا احساس تھا اشوں نے ست سارے اسے انکریزی

بس لفظ کے معنی ترجی ترقیب سے نمبرول کے مختف سياق مس مختف مفهوم كاحامل موتاب لهذا تمام مفہوم کو تفصل کے ساتھ درج کیا گیا ہے جس کی وجہ سے معنوی کھیاں بالکل واضح اور صاف گیا ہے۔ قواعد کے مشتقات کی فہرست الگ ہے

ذر مع دیے گئے ہیں۔ ایک لفظ مختلف علوم اور موكن بس انكريزي الفاظ كي قواعدي صورت اسم ا فعل ، متعلق فعل ، صفت ، حرف ربط وغیرہ کو انگریزی لفظ کے اندراج کے بعد فوسین میں ظاہر کیا

شاس کی گتی ہے۔ اس لغت من 84 علوم كي اصطلاحات كي شناخت دی کتی ہے۔ مراہے علوم جنھوں نے الگ شعبہ کی حیثیت اختیار کرلی ہے ان کو متعلقہ علوم کے زمرے میں شامل رکھاگیا ہے۔ جیسے طب کے تحتاس کے متعلقہ شعب حیات جو این انفرادی

صيت منواط يك بي انس طب كے عنوان سے الفاظ اور اصطلاحات اس لغت من شامل کتے ہیں جو اس بغت میں یہ کوششش کی گئی ہے کہ انگریزی زبان کے الفاظ یا اصطلاحات کا اردو متبادل افظ یا محاورہ دیا جائے ۔۔۔ یہ اپن نوعیت کی پہلی نفت ہے جس نے اپنی برای تعداد من الفاظ اور اصطلاحات کے معنی اردو میں دیے ہیں۔

0, 1000

لغت کی تیاری کے دوران دوسری لغات س شامل نہیں تھے ۔ معیاری لغت کی تدوین کے دوران لغت نویس کوزبان کی فطری تبدیلیوں مر بھی نظر رکھنا ہوتا ہے تاکہ نے الفاظ کے زیادہ سے زیادہ قریمی معنی ومفہوم پیش کئے جاسکیں۔ اس لحاظ سے یہ لغت مطلوبه معیار پر بوری اترتی ہے۔

اس لغت من قديم وجديد علوم كے ممكن الفاظ کا اعاط کرنے کی کوششش کی گئی ہے اور لغوی معنی کے ساتھ ساتھ اصطلاحی مفہوم بھی دیے گئے

شال كياكيا ہے۔

اس لغت میں اصطلاحات کرمت سے موجود میں ان کے اندراجات کا یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ يلے واحد لفظ كے لغوى معنى ديے كتے بس واحد لفظ کے مرکبات مابقوں لاحقوں کے جوڑے حال ہونے والے الفاظ واصطلاحات اسی واحد لفظ کے ذیلی اندراجات بس- جیسے ایک واحد لفظ ہے۔ (1)عمر سن بر هايا وغيره ميا (Age)

(2) (بارع وارصنیات) زمانه اعمدمتا (Age)

Bureau for Promotion of Urdu West Block I, R.K. Puram New Delhi-110067

> مودیت ہونین کے خاتمے کے بعد کے زمانے س چینیا کے مسئلہ بر روس کی سرزمن بر الرى جانے والى جنگ نے صدر يكتس كوشديد بحران ے دوجار کردیا ہے۔ چیچنیا کے صدارتی محل بر روسى جهندًا لهرا تو صرور دياكياليكن اس كو كروزني من برقرار رکھنے کے لئے روس کو افغانستان کے مجابدین جسی کوریلا جنگ سے بخدکش ہونا بڑے گا۔ اس ے قطع نظر کہ چینیا کے باغیوں کو صدر ملتسن زیر كريكة بن يا سن يه بات واضح بوطي ب كرصدر یلتس کاکریملن شدت پسندوں کے بزغہ مل کھرچکا ہے۔اصلاح پسرد دھران سے پہلے بی دور ہوچکا ہے معلوم ہوا ہے کہ کر میلن میں کے جی بی کی چرے

سامیت دشمن میں مطرکے ثانی ہیں۔ کر میلن بر شدت پسندوں کے غلبے سے مغرب کو خاصی تشویش

روساری ریاست کی سیر سے مام پر ارادی وتحريب عروم كردت جاسك.

تنقیدی نگاہ ۔ سے سوویت تاریخ کو دیکھنے اور تاریخ کے خالی کوشوں کو پر کرنے کی کور با جوف کی جرات مندانہ كو ششوں نے ماركسزم كے بلند آ در شوں كے نام پر شهر بول پر مظالم كار از افشاكر دیا۔ رمینک كے الفاظ میں تاریخ نے جب کروٹ بدل توکسی کو بخشنے پر راضی نہ تھی اور اس کے ساتھ ہی تاریخ کے سارے ستون زمین بوس ہو گئے

چیناکے تس روی پالسی می صدر یکسین كاساته دين والے واحد شخص ولاد ميرزير نووسكي

سووبت نظام كے خلاف بغاوت كى دل دھلاد پينے والى داستان

لاحق بے کیونکہ اس سے ان کا دفاعی بجث اور پی جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سے سب سے زیادہ عوام متاثر ہوں گے جو کے جی بی کے زیر تسلط

بلشزر انعام يافية مصنف دُلودر مينك كى تاب

لين كا مقبره وويت يونين من توليل غيرن

ریاست کی طاقت کو للکارنے کے جرم میں اپن جان

كنوانے والے جيالوں كى شان مي غير معمولى ندرانه

اس كتاب كى خونى كاراز سوويت يونن كے انتشار کے اساب کے تجزیہ میں نہیں بلکہ سوویت نظام کے خلاف بغاوت کی لوکو جلتی رکھنے کے لئے اپنے انداز میں سر دھوکی بازی لگانے والے ان بزارول تخاروفول اور سولز نيفينول كي دل بلادين والى تصوير كشى مي ب جنس دنيالىمى مذ جان سكے

کداس کاب کاقابل ذکر پہلویہ ہے کدرمینک نے

واقعات كامشابده خودائ آنكھوں ہے كيا۔

عقیدت ہے۔ واسلن توسف سے ربورر کی

حیثیت سے وابسۃ رمینک 1988 میں ماسکو میں

معمن تھے جال انہوں نے سابق سوویت لوندن

كے متشر ہونے سے يہلے وہاں رونما ہونے والے

سوویت تولمین کے ان سماجی سیاسی اور معاشی عوال كاجازه لياب جنهول في اس كے ماصى كو حال سے جدا کردیا۔

كتاب من ست ي شخصيات كالمجي احاطه كيا كيا ہے جن من اسال كے قري علقے كے آخرى بقید حیات فرد سے لے کر ایک حقوق انسانی کے حامی تک شامل میں۔ اول الذكر ليزر كا كنوورچ وه مخص ہے جس نے اسٹالن کے حکم براینے برمے بھائی کو جیل کی کو تھری میں قبل کردیا۔ اور حقوق انسانی کے محافظ دیمانے دہشت کردی کی مہم میں جان سے ہاتھ دصونے والے ایک لکھ افراد کے نام باقی صل پر

1995 6,131115

### The Milli Times International

R.N.I. No. 57337/94 RGD. DL No.-16036/95

(India's first International Urdu Weekly)

49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018

آواز کی منتقلی ہو یا تصویر کی یا معلومات کی۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ کیجئے کہ ایک می لائن جو آپ کی رہائش گاہ کو ٹیلی فون سے جوڑتی ہے وہ اس کے ساتھ می کمیل ٹی وی کو یا کھر کے الارم کو سکورٹی کمٹنی سے یا کہیوٹر ڈیٹا بیس سے بھی جوڑ سکتی ہے۔ ایشیائی ملی کوم کمپنیان شهری مراکز کی تجارتی عمارتوں من فائبر آینک کیس نصب کررہی ہن حبان سے شمام کھروں کو ان سے جوڑنا ممکن ہوسکے گا۔ ہانگ کانگ جایان اور سنگانور اس منصوبے کا اعلان رچکے ہیں۔ انھی جب کہ مار بھیائے جانے کا کام زیر تکمیل ہے وائر لیس فون استعمال رنے والوں کے دلوں کو جنتنے کے لئے صنعتی مسابقت شروع ہوگئی ہے اور مختلف بناوٹ اور قیمتوں کے ٹیلی فون تیار کرنے والی کمپنیاں میدان میں اتر آئی بن جس من جایان کو برسنل بیندی فون سٹم (بی ایج بی ایس) امریکه کی پرسنل مو فیکس سرومز (پی سی ایس) امریکه کی رِسْل کمیونیلیش نیٹ درک(بی میاین) اور ڈیجیٹل الکٹرونک کارڈ کیس ٹیلی فون (



الکزنڈر گراہم بیل نے پہلی بار 1876مى انسانى آواز كى منتقلى كاكار نامه انجام دیا تھا اس کے بعد سے تقریبا مکمل ایک صدی تک ٹلی فون کی حیثیت تانیے کے تار سے جڑے ہوئے خوبصورت ٹنن کے ڈبے سے زیادہ نہ تھی اور اس ڈیے کا کام صوتی اشاروں کی ترسل وتوصیل تھی اس کے مقابلے میں حالیہ چند دہائیوں میں مواصلاتی ٹیکنولومی میں بڑی سے تبدیلی اور ترقی ہ بنی ہے اور اب اس طرح کے خواب بھی عنقریب مچ ہونے والے ہیں کہ آپ ایٹ کرے میں لگے ہوئے الارم کی بزم آواز <sup>م</sup>ن کر بسرے انتص اور ویڈیو فون، ٹی وی اور برسن کمپیوٹر ہے آراسۃ ملی کوم رہ آپ کے مالک کی آواز سنانی دے کہ فورا آپ کو کسی بزنس ٹوریر روانہ ہونا ہے۔ آپ بہت ہے کام ادھورے چھوڑ کر ٹیکسی من بیٹھ جائیں کے لیکن فکر مند ہونے کی صرورت نہیں ہے کیونکہ چلتے وقت آپ نے پرسنل کمپیوٹر جیب میں ڈال می لیا تھا۔ ٹیکسی میں ہے می این بیوی کو گلوبل نمبرکی مدد سے شلی فون کردی۔ وہ کھریر مذہوں تو اسی کمپیوڑ پر لگے

> ہوئے اسکرین پر تکھ کر الیکٹرونک میل پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کے سفر کے لئے بکنگ،کسی ٹکٹ کے کینسلیش اور بوٹل میں کرے کے انتظام کے سلسلے میں ہدایات بھی دے سکتے ہم اور کسی چنر کی فراہمی کا آرڈر بھی

جھنے سکتے ہیں۔ کسی حد تک عملا ایسا ہو بھی دباہے کیونکہ نی اور سستی مخرب مواسلاتی خدمات بازار میں آئی شروع ہوگئی ہیں۔ باشت بھرکے پر سنل نہیو رس معلومات کا بورا ذخیرہ سمویا جاسکتا ہے اور فون ہے انہیں مربوط کرکے فیلس اور ای میں مسیح بھیجنا بھی ممکن ہے۔ ایشیائی بازاروں میں بھی گیرہ بائیگر وفون اور موڈم کے ہوئے برنسل کمپیوٹر اب دستیاب ہیں۔ دراصل یہ کر شرہ ہے تانے کے تارکی جگہ فاہر آ بینک کیبل کے استعمال کا جس نے بنیادی طور پر دور سے بیٹھ کر گفتگو کی غرض ہے ایج دکھے آلے کو استعمال کا جس نے بنیادی طور پر دور سے بیٹھ کر گفتگو کی غرض ہے ایج دکھے آلے کو سے بیٹاہ صلاحیتیں بخش دی ہیں۔ اس طرح ٹیلی فون لائن بہلے کے مقابلے میں آئ بہت کچھ ہے جو کہی ہمارے تصور سے باہر تھا۔ فاہر آ بیٹک کیبل کی فاصیت یہ بوتی ہے کہ بانے جو کہی ہمارے تصور سے باہر تھا۔ فاہر آ بیٹک کیبل کی فاصیت یہ بوتی ہے کہ بانے

کے تاروں کے مقابلے میں اس ہے ہم بیک وقت مختلف قسم کے کام لے سکتے ہیں جانے

ڈی ای سی ٹی) سر فہرست ہیں۔ یہ چاروں آج سے پانچ سال قبل رائج ہونے والے سی ٹی 2 کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔

الکٹرونی مواصلات کے میدان میں تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ ٹیلی فون ری گفتگو کے دوران

آپاہے مخالف کو دیکھ بھی سکس گے گذشتہ تمیں سالوں کے دوران پر سنل ویڈ ہو فون
کے تجربے ہوتے رہے ہیں۔ لیکن طرفین کی تصویر کو بالکل صاف اور اصل رنگ میں
دکھانے میں کامیابی نہیں ہوسکتی ہے اور صاد فین دھندلی تصویر کے عوض کیٹر دقم خرچ
کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ حالانگدبار ڈویر میں کافی بستری آگئ ہے لیکن تصویر ویسی بی
دھندلی ہے۔ اس میں قباحت یہ ہے کہ ابھی تک کے وضع کر دہ ویڈ ہو ٹیلی فون میں فی
سکنڈ صرف 5 ہے 10 فریموں کور سوکر نے کی صلاحیت ہے جب کہ سینا لیس فی سکنڈ کے
فریموں کور سوکر نے گی گنجائش ہوتی ہے۔ ویڈ ہو فون یا پکچر فون کی صنعت میں بھی 1970
نے اب تک اسے ٹی اینڈ ٹی ، مارکونی ،اسکائیل کا سواور بی ٹی جیسی کہتیاں اپنے اپنے
امکانات کو کھنگال رہی ہیں۔